



#### JEFF TOPM

خطبات مفرت مولانامحم تقى عثاني صاحب مظلبم

صبط وترتيب 🕬 محمر عبدالله ميمن صاحب

مقام الله جامع مجدبیت المکرم، محلش اقبال، کراچی

اشاعت اوّل 🖦 جنوری ۱۹۹۸مه

דבגור m נפילות

ناشر الله مين اسلامك بيكشرز، فون: - ٣٩٢٩٠٣٣

باجتمام الله ميمن

قیمت ۱۱۰۰ =/ روپے

#### ملے کے پتے

- ♦ ميمن اسلامك پيشرز،١/١٨٨-لياقت آباد، كراچي١٩
  - ♦ دارالاشاعت،اردوبازار، كراچى
  - ♦ اداره اسلامیات،۱۹۰-انارکل، لامور۲
    - ♦ مكتبه دارالعلوم كراچي ١٣
    - + ادارة المعارف، دار العلوم كراجي ١٨
    - کتب خانه مظهری، گلثن ا قبال، کراچی
- ◄ مولانا قبال نعمانى صاحب، آفيسركالونى گاردن، كراچى

#### حضرت مولانامحمر تقى عثمانى صاحب مدطلتهم العالى

#### بنبئ الدالظن المتيخ

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى - امابعدا

اہے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احترکی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کرا چی میں اپنے اور سنے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے معرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمداللہ! احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بغضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلطے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احتر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلّمہ نے کھے عرصے سے احتر کے ان بیانات کو ثبیت ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشروا شاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيسنوں كى تعداد اب دُھائى سو سے زائد ہو گئى ہے انہيں ہى سے كھ كيسنوں كى تقارير مولانا عبدالله ميمن صاحب سلمه نے قلبند بھى فرماليس اور ان كو چھوٹے چھوٹے كما بچوں كى شكل ميں شائع كيا۔ اب وہ ان تقارير كا مجموعه "اصلاحی خطبات"كے نام سے شائع كر رہے ہيں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احترف نظر ثانی بھی کی ہے، اور موصوف نے ان پر

4

فائدہ پنچ تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے جس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہی، ادر اگر کوئی بات غیر مختلط یا غیر منید ہے تو وہ یقیناً احترکی کسی غلطی کا کو تابی کی وجہ سے اگر کوئی بات غیر مند اس کے مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے ہے، لیکن الحمد نشدا ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے

ایے آپ کو اور پھر مرامعین کو اپی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم نہ بہ نقش بستہ مشوشم

نہ بر ترک عاصہ مرتوع کہ جہ ک بھتے ہوئے نفے بیاد توی زنم، چہ عمبارت وچہ معانیم

الله تعالى اسن فضل وكرم سے ان خطبات كو خود احتركى اور تمام قار كين كى اصلاح كا ذريعه بنائيں، اور يہ بم سب كے لئے ذخيره آخرت ثابت بول- الله تعالى سے مزيد دُما ہے كه وه ان خطبات كے مرتب اور ناشركو بھى اس فدمت كا بهترين صله عطا فراكيں۔ آئين

مجر تقي عثاني

١١ ر ريح الاول ١١٨ه

#### لِسْمِ اللَّهِ الدُّخْلِيٰ الدَّخِيْمُ



الحمدالله "اصلاحی خطبات" کی آنھویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کر رہے ہیں، ساتویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حفزات کی طرف سے آنھویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمدالله، ون رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف چھ ماہ کے اندر بیہ جلد تیار ہو کر سامنے آئی، اس جلد کی تیاری میں براور کرم جناب مولانا عبدالله میمن صاحب نے ابنی معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے ابنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی انتخاب مولانا محنت اور کوشش کر کے آٹھویں جلد کے لئے مواد نیار کیا، اللہ تعالی ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور قرضی عطا فرمائے۔ آمین۔

ہم جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مطاقیم اور مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مظلیم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پر نظر ٹانی فرمائی، اور مغید مشورے دَیے، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان حضرات کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین

تمام قار كين سے دعاء كى درخواست ہے كہ اللہ تعالى اس سلط كو مزيد آگے جارى ركھنے كى ہمت اور توفق عطا فرمائ، اور اس كے لئے وسائل اور اسباب ميں آسانى پيدا فرمائے۔ اس كام كو اخلاص كے ساتھ جارى ركھنے كى توفق عطا فرمائے۔

و لى الله ميمن

### ريالي مينونداي العالي مينونداي

| صنح       | عنوان                                                |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 10        | * تبليغ ودعوت ك اصول                                 |
| ۵۵        | <ul> <li>"راحت" كى طرح حاصل ہو؟</li> </ul>           |
| -1        | <ul> <li>دو مرول کو تکلیف مت دیجے</li> </ul>         |
| <i>۳۵</i> | <ul> <li>مناہوں کاعلاج خوف خدا</li> </ul>            |
| 41        | * رشته دارول کے ساتھ اچھاسلوک سیجنے                  |
| 94        | <ul> <li>مسلمان مسلمان، بعائی بعائی</li> </ul>       |
| 111       | <ul> <li>مُلَق خداے محبت میجے</li> </ul>             |
| 40        | الله علاء کی توہین سے بحیب                           |
| 98        | الله عند كو قابوش كيج                                |
|           | <ul> <li>مؤمن ایک آئینہ</li> </ul>                   |
|           | <ul> <li>دو سليلے - كتاب الله ، رجال الله</li> </ul> |
|           |                                                      |
| 4.5       |                                                      |

# الم من من من المثان تبليغ و دَعوتُ كم اصول

| - 1  |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                           |
| 44   | * امرالمعروف اور بني عن المنكر ك درجات                          |
| 44   | <ul> <li>دعوت و تبلیغ کے دو طریقے: انفرادی، اجتماعی</li> </ul>  |
| 19   | 💠 اجماعی تبلیغ فرض کفالیہ ہے                                    |
| ۲.   | انفرادی تبلیغ فرض عین ہے                                        |
| ۳.   | <ul> <li>امرالمعروف نہی عن المنکر فرض عین ہے</li> </ul>         |
| 41   | <ul> <li>امرالمعروف اور نبی عن المنکر کب فرض ہے؟</li> </ul>     |
| ٣٢   | <ul> <li>اس وفت ننى عن المنكر فرض نهيں۔</li> </ul>              |
| ٣٢   | 💠 گناه میں مبتلا شخص کو موقع پر روکنا                           |
| ٣٣   | * اگر ماننے اور نہ ماننے کے اختال برابر ہوں                     |
| ٣٣   | <ul> <li>اگر تکلیف پینچنے کا اندیشہ ہو</li> </ul>               |
| 44   | <ul> <li>پ ٹوکتے وقت نیت درست ہونی چاہئے</li> </ul>             |
| ۲۲   | <ul> <li>بات کمنے کا طریقہ درست ہونا چاہئے</li> </ul>           |
| 40   | * نری ہے۔ سمجھانا چاہئے۔                                        |
| 44   | * حضور صلی الله علیه وسلم کے سمجھانے کا نداز                    |
| 44   | <ul> <li>انبياء عليهم السلام كاانداز تبليغ</li> </ul>           |
| 44   | <ul> <li>حضرت شاه اساعیل شهید رحمة الله علیه کاواقعه</li> </ul> |
| ٣9   | <ul> <li>بات من تاثیر کیے پیدا ہو؟</li> </ul>                   |

|     | _  |
|-----|----|
| //  |    |
| W   | Λ  |
| 4.4 | ,, |
| 11  |    |

| صفحه | عنوان                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| m9   | <ul> <li>اجماعی تبلیغ کاحق کس کوہ؟</li> </ul>                   |
| 4.   | 💠 درس قرآن یا درس حدیث دینا۔                                    |
| ١٦   | <ul> <li>حضرت مفتی صاحب اور تفییر قرآن کریم</li> </ul>          |
| 44   | <ul> <li>امام مسلم اور تشریح صدیث</li> </ul>                    |
| 44   | <ul> <li>کیا بے عمل شخص وعظ ونصیحت نہ کرئے؟</li> </ul>          |
| M    | <ul> <li>دو مرول کو نصیحت کرنے والا خود بھی عمل کرئے</li> </ul> |
| 40   | <ul> <li>متحب کے ترک پر نکیردرست نہیں۔</li> </ul>               |
| 4    | ا ازان کے بعد دعار منا                                          |
| 74   | اداب کے ترک پر تکیرجائز نہیں                                    |
| 27   | <ul> <li>چار زانوں بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے</li> </ul>         |
| 44   | <ul> <li>میزکری پر بیشه کر کھانا بھی جائز ہے</li> </ul>         |
| 64   | المن يرييه كر كهاناست ہے۔                                       |
| 49   | <ul> <li>بشرطیکه که اس سنت کانداق نه اژایا جائے۔</li> </ul>     |
| 19   | 💠 ہوٹل میں زمین پر کھانا کھانا۔                                 |
| ۵٠   | <ul> <li>ایک سبق آموزواقعه</li> </ul>                           |
| ۵۱   | 💠 حضرت علی رضی الله عنه کاارشاد                                 |
| . 01 | <ul> <li>مولاناالیاس صاحب رحمة الله علیه کاایک واقعه</li> </ul> |
| 04   | <ul> <li>خلاصہ</li> </ul>                                       |
|      | راحت ، كس طرح حاصل بو ؟                                         |
| ۵۷   | <ul> <li>اپنے ہے کم تر لوگوں کو دیکھو</li> </ul>                |
| ۵۸   | ا دنیا کی محبت ول سے نکال دو                                    |

| _  | -    | _  |
|----|------|----|
|    | -    | 1  |
| 1/ | 0    | M  |
| 11 | - 71 | 11 |
| 17 |      | 1  |
|    |      |    |

| صفحه | عثوان                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 69   | <ul> <li>"قناعت" عاصل کرنے کانسخه اکبیر</li> </ul>                        |
| 4.   | <ul> <li>دنیا کی خواہشات ختم ہونے والی نہیں</li> </ul>                    |
| 41   | <ul> <li>کارونیا کے تمام نہ کرد</li> </ul>                                |
| 44   | <ul> <li>دین کے معاملات میں اُوپر والے کو دیکھو</li> </ul>                |
| 44   | <ul> <li>حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه كاراحت عاصل كرنا</li> </ul> |
| 44   | <ul> <li>حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه كامقام بلند</li> </ul>      |
| 40   | الله عبدالله بن مبارك نے كس طرح راحت حاصل كى                              |
| 44   | * "راحت" الله تعالی کی عطاہے                                              |
| 44   | <ul> <li>ایک سبق آموزواقعه</li> </ul>                                     |
| 44   | <ul> <li>أو پر كى طرف د يكھنے كے بُرے نتائج</li> </ul>                    |
| 49   | <ul> <li>حرص اور حسد کاایک علاج</li> </ul>                                |
| 2.   | <ul> <li>وه شخص برباد ہو گیا</li> </ul>                                   |
| 41   | اصحاب صفه کون تھے؟                                                        |
| 24   | ب اصحاب صفه کی حالت                                                       |
| 24   | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھوک کی شذت                          |
| 25   | 💠 حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی تربیت کاانداز                           |
| 24   | الم تعتول کے بارے میں سوال                                                |
| 20   | <ul> <li>موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے</li> </ul>                      |
| 24   | کیادین پر چلنامشکل ہے؟                                                    |
| 24   | اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے                         |
| 24   | <ul> <li>حفرت تعانوی رحمة الله علیه ایندور کے مجدد تھے</li> </ul>         |
| 22   | الله مكان بنانے كے چار مقاصد                                              |

| صفح              | عنوان                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 41               | * "قناعت" كاصحيح مطلب                                                   |
| 49               | 💠 کم از کم اد نیٰ درجه حاصل کرلیں                                       |
| ۸٠               | * ایک یهودی کاعبرتاک قصه                                                |
| Al               | * ایک تاجر کامجیب قصه                                                   |
| AY               | 💠 یه مال بھی آخرت کاسامان ہے                                            |
| 14               | <ul> <li>دل سے دنیا کی محبت کم کرنے کاطریقہ</li> </ul>                  |
| 14               | <ul> <li>اس کو پوری دنیادے دی گئ</li> </ul>                             |
| 14               | ان نعتوں پر شکرادا کرد                                                  |
| AA               | الله أوني أوني منصوب مت بناؤ                                            |
| 14               | <ul> <li>اگلے دن کی زیادہ فکر مت کرو</li> </ul>                         |
| 14               | 💸 سکون اور اطمینان قناعت میں ہے                                         |
| 14               | <ul> <li>بڑے بڑے دولت مندوں کا حال</li> </ul>                           |
| $\Lambda\Lambda$ | 💸 سکون پیے ہے نہیں خرید اجاسکنا                                         |
| 19               | <ul> <li>دنیا کامنگاترین بازار "لاس اینجلس" میں</li> </ul>              |
| 9.               | ♦ اس دولت كادو سرا زخ                                                   |
| 9.               | 🚓 باتحه میں اُشخے والی تھیلی                                            |
| 91               | <ul> <li>دنیا کامالد ارترین انسان "قارون"</li> </ul>                    |
| 94               | <ul> <li>حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کاایک واقعه</li> </ul> |
| 94               | * آمدنی اختیار میں نہیں، خرج اختیار میں ہے                              |
| 90.              | * به دعاکیاکریں                                                         |
| 90               | * برکت کامطلب،                                                          |
| 90               | <ul> <li>حالب كتاب كن ونيا</li> </ul>                                   |
| 90               | * برکت اور بے بر کتی کی مثال                                            |

| صفح | عنوان                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 94  | ب رشوت اور سود میں بے برکتی                             |
| 94  | <ul> <li>دارالعلوم کی تنخواہوں میں برکت</li> </ul>      |
| 94  | <ul> <li>دعا کا تیسرا جمله</li> </ul>                   |
| 91  | * قناعت بردی دولت ہے                                    |
| 91  | حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اور قناعت                  |
| 99  | * خلاصہ                                                 |
|     | دُوسرول كوتكليف مُت ديجيج                               |
| 1.4 | * دو سرول کو تکلیف مت دیجئے                             |
| 1.4 | پ وه حقیقی مسلمان نہیں                                  |
| 1.4 | المح معاشرت كامطلب                                      |
| 1.0 | <ul> <li>معاشرت کے احکام کی اہمیت</li> </ul>            |
| 1.0 | احدرت تھانوی کامعاشرت کے احکام کو زندہ کرنا             |
| 1.4 | <ul> <li>پہلے انسان تو بن جاؤ</li> </ul>                |
| 1.4 | <ul> <li>جانورول کی تین قشمیں</li> </ul>                |
| 1.4 | انسان دیکھے ہیں                                         |
| 1.7 | ا دو مرول کو تکلیف سے بچالو                             |
| 1.9 | الماز باجماعت كى ابميت                                  |
| 1.9 | ایے شخص کے لئے معجد میں آناجائز نہیں                    |
| 11. | <ul> <li>حجراسود کو بوسه دینے وقت تکلیف دینا</li> </ul> |
| 11. | <ul> <li>بلند آوازے تلاوت کرنا</li> </ul>               |
| 111 | * تجد کے وقت آپ کے اٹھنے کا انداز                       |
| 111 | <ul> <li>لوگوں کی گزرگاہ میں نماز پڑھنا</li> </ul>      |

| صفحه |   | عنوان                                                        |
|------|---|--------------------------------------------------------------|
| 111  |   | * «مسلم» میں سلامتی داخل ہے                                  |
| 114  |   | "السلام عليم" كامفهوم                                        |
| 114  |   | الله زبان سے تکلیف نہ دینے کا مطلب                           |
| 116  |   | <ul> <li>طنز کاایک عجیب واقعہ</li> </ul>                     |
| 114  |   | الله زبان ك دُنك كاايك قصه                                   |
| 114  |   | الله ملے سوچو، پھر پولو                                      |
| 114  |   | <ul> <li>دبان ایک عظیم نعمت</li> </ul>                       |
| IIA  |   | <ul> <li>سوچ کربو لنے کی عادت ڈالیں</li> </ul>               |
| 111  |   | <ul> <li>حضرت تفانوی کاایک واقعہ</li> </ul>                  |
| 11.  |   | <ul> <li>غیرمسلمول کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں</li> </ul> |
| 14.  |   | <ul> <li>ناجائز ہونے کی دلیل</li> </ul>                      |
| 141  |   | <ul> <li>وعدہ خلافی کرنا، زبان سے تکلیف دیتا ہے</li> </ul>   |
| 177  |   | <ul> <li>ٹلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا</li> </ul>              |
| 144  |   | <ul> <li>مجلس کے دوران سلام کرنا</li> </ul>                  |
| 144  |   | <ul> <li>کھانا کھانے والے کو سلام کرنا</li> </ul>            |
| 144  | F | <ul> <li>شیلیفون پر کمی بات کرنا</li> </ul>                  |
| 140  |   | * باہر کے لاؤڈ اسپیکر پر تقریر کرنا                          |
| 144. |   | <ul> <li>حضرت عمرفاروق کے زمانے کا ایک واقعہ</li> </ul>      |
| 140  |   | الج آج ماري حالت                                             |
| 144  |   | <ul> <li>پ وه مورت دو زخی ہے</li> </ul>                      |
| 144  |   | * الله ع تكليف مت ديجة                                       |
| 144  |   | <ul> <li>کی چیز کو بے جگہ رکھنا</li> </ul>                   |

| صفح | عنوان                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 144 | ا یہ گناہ کمیرہ ہے                                                    |
| TPA | <ul> <li>این عزیز اور بیوی بچول کو تکلیف دینا</li> </ul>              |
| 111 | <ul> <li>اطلاع کے بغیر کھانے کے وقت غائب رہنا</li> </ul>              |
| 179 | <ul> <li>دائے کوگندہ کرنا حرام ہے</li> </ul>                          |
| 14. | <ul> <li>ہن تکلیف میں جلا کرناحرام ہے</li> </ul>                      |
| 141 | <ul> <li>ملازم پر ذہنی بوجھ ڈالنا</li> </ul>                          |
| 141 | <ul> <li>نماز پڑھنے والے کا انظار کس جگہ کیاجائے</li> </ul>           |
| 144 | * "آداب المعاشرت" برص                                                 |
| Ī   | مُنامون كاعِلاج، خوف خدًا                                             |
| 144 | ♦ دو مبتون كاوعده                                                     |
| 142 | <ul> <li>اس کانام "تقویٰ" ہے</li> </ul>                               |
| 124 | <ul> <li>الله تعالى كى عظمت</li> </ul>                                |
| 149 | <ul> <li>میرے والد ماجد رحمة الله علیه کی میرے دل میں عظمت</li> </ul> |
| 149 | <ul> <li>ڈرنے کی چیزاللہ کی ناراضگی ہے</li> </ul>                     |
| 16. | <ul> <li>دودھ میں پانی ملانے کاواقعہ</li> </ul>                       |
| 16. | <ul> <li>ایک سبق آموزواقعہ</li> </ul>                                 |
| 194 | <ul> <li>جرائم ختم کرنے کا بہترین طریقہ</li> </ul>                    |
| 100 | <ul> <li>حاب کرام رضی الله عنهم اور تقوی</li> </ul>                   |
| 100 | <ul> <li>۱۵ ماری عدالتیں اور مقدمات</li> </ul>                        |
| ILL | <ul> <li>ایک عبرت آموزواقعه</li> </ul>                                |
| 149 | <ul> <li>شیطان کس طرح راسته مار تا ہے</li> </ul>                      |

| صفحه |   | عنوان                                                                                                           |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194  |   | <ul> <li>نوجوانوں کوٹی وی نے خراب کرویا</li> </ul>                                                              |
| 192  |   | <ul> <li>چھوٹے گناہوں کاعادی بڑے گناہ کرتاہے</li> </ul>                                                         |
| 154  |   | <ul> <li>پ کیاہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟</li> </ul>                                                                |
| 109  |   | ♦ گناہ کے تقاضے کے وقت یہ تصور کرلو                                                                             |
| 109  |   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                         |
| 101  |   | <ul> <li>جوانی میں خوف اور بردھایے میں امید</li> </ul>                                                          |
| 101  |   | <ul> <li>دنیاکانظام خوف پر قائم ہے</li> </ul>                                                                   |
| 101  |   | <ul> <li>ب کریک آزادی</li> </ul>                                                                                |
| 100  |   | پ ال نوبي كاخوف<br>♦ الل نوبي كاخوف                                                                             |
| 100  |   | پ خوف دلوں سے نکل گیا<br>* خوف دلوں سے نکل گیا                                                                  |
| 100  |   | <ul> <li>خوف فداپداکریں</li> </ul>                                                                              |
| 100  |   | <ul> <li>خوف</li> <li>خوف</li> </ul>                                                                            |
| 184  |   | پ روزه کی حالت میں خوف ِ <b>غد</b> ا                                                                            |
| 104  |   | <ul> <li>برموقع ریه خوف پیداکریں</li> </ul>                                                                     |
| 104  |   | ر بران بالمان المان ا |
| 101  |   | پہ جنت کے ارد گر دمشقت<br>پ جنت کے ارد گر دمشقت                                                                 |
| 161  |   | الله عادت سے استعفار کرنا                                                                                       |
| 109  |   | الم نیک بندوں کا حال 💠                                                                                          |
| 109  | è | پ بیند بردن ۱۶ معرفت<br>* الله کاخوف بقدر معرفت                                                                 |
| 14.  | * | به معنزت حنظله رضی الله تعالیٰ عنه اور خوف<br>پ حضرت حنظله رضی الله تعالیٰ عنه اور خوف                          |
| 141  |   | په حضرت عمرفاروق رضي الله تجالي عنه اور خوف<br>په حضرت عمرفاروق رضي الله تجالي عنه اور خوف                      |
| 144  |   | پ سرے مراور کی اللہ میں عدارو وہ اللہ علی مارور وہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                         |
| 144  |   | پ توک پیدا رہے ہ سرچھہ<br>پ تقدیر غالب آجاتی ہے                                                                 |

تقریبات میں "نیونة" دیناحرام ہے

| صفحه | عنوان                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------|
| IAI  | المعتمر مقصد كے تحت ديا جائے؟                                    |
| IAT  | <ul> <li>مقصد جانسجنے کا طریقہ</li> </ul>                        |
| 118  | * "بريه" طال طيب مال ٢                                           |
| 115  | <ul> <li>انظار کے بعد ملنے والا ہدیہ بابر کت نہیں</li> </ul>     |
| 115  | ایک بزرگ کاواقعہ                                                 |
| 110  | م مديد دو، محبت بدهاؤ                                            |
| 144  | اللہ میں کے نقاضے پر جلد عمل کرلو                                |
| 144  | الله کام الله کام مهان ہے                                        |
| 114  | المريدكي چيزمت ديكهو، بلكه جدب ديكهو                             |
| IAA  | <ul> <li>ایک بزرگ کی حلال آمدنی کی دعوت</li> </ul>               |
| 149  | المربيد على رحى چيزمت دو                                         |
| 119  | <ul> <li>♦ ایک بزرگ کے عجیب ہدایا</li> </ul>                     |
| 19.  | <ul> <li>ہدید دینے کے لئے عقل چاہئے</li> </ul>                   |
| 19.  | <ul> <li>برکام اللہ کے لئے کو</li> </ul>                         |
| 191  | <ul> <li>دشته دار پچو کے ماندین</li> </ul>                       |
| 191  | <ul> <li>حضور علی الله علیه وسلم کارشته دارون سے سلوک</li> </ul> |
| 197  | <ul> <li>مخلوق سے الحجی توقعات ختم کردو</li> </ul>               |
| 197  | <ul> <li>دنیاد کھ یں پہنچاتی ہے</li> </ul>                       |
| 198  | <ul> <li>الله والول كاحال</li> </ul>                             |
| 197  | ا میک بزرگ کاواقعہ                                               |
| 190  | <ul> <li>بزرگون کاسکون اور اطمینان</li> </ul>                    |
| 190  | ♦ خلاصہ                                                          |
| 1    |                                                                  |

## مسلمان مسلمان ، بھائی بھائی

| عنوان                                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>دو سرول کے ساتھ بھلائی کریں</li> </ul>             |
| * ایک جامع مدیث                                             |
| الله مسلمان، مسلمان كابھائى ہ                               |
| ایک کودو سرے پر فضیلت نہیں                                  |
| اسلام اور كفر كا فرق                                        |
| <ul> <li>جنت میں حضرت بلال رضی کامقام</li> </ul>            |
| * حضرت بلال رفي مضور اللي الله عنور الله عنور؟              |
| * اسلام كے رشتے نے سب كوجو ژويا                             |
| <ul> <li>آج ہم یہ اصول بھول گئے</li> </ul>                  |
| الله مسلمان دو سرے مسلمان کا مددگار ہوتا ہے                 |
| <ul> <li>موجوده دور کاایک عبرت آموز واقعه</li> </ul>        |
| 💠 حضور اقدس على كامعمول                                     |
| خلق خدا سے محبّت سیجنے                                      |
| <ul> <li>جوامع الكلم كيابيں؟</li> </ul>                     |
| 💠 کمی کی پریشانی دور کرنے پر اجرو ثواب                      |
| المح تنكدست كومهلت ديخ كي فضيلت                             |
| <ul> <li>خ فر خ ف فی الله کو پیند ہے</li> </ul>             |
| <ul> <li>دوسرے مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی فضیلت</li> </ul> |
| پ مخلوق پر رحم کرو.                                         |
|                                                             |

| - | -   |  |
|---|-----|--|
|   |     |  |
|   | ^   |  |
|   | / 3 |  |

| صفحه | عنوان                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| YIL  | * مجنوں کو لیلن کے شہر کے درود یوارے محبت                            |
| YIA  | <ul> <li>کیااللہ کی محبت لیل کی محبت ہے کم ہوجائے؟</li> </ul>        |
| 419  | <ul> <li>ایک کتے کو پانی پلانے کاواقعہ</li> </ul>                    |
| 119  | پ مخلوق پر رحم کاایک واقعہ                                           |
| 44.  | <ul> <li>ایک مکھی پر شفقت کا عجیب واقعہ</li> </ul>                   |
| 441  | خدمت خلق ہی کانام تصوف ہے                                            |
| 771  | <ul> <li>الله تعالی کو اپنی مخلوق سے محبت ہے</li> </ul>              |
| 444  | <ul> <li>حضرت نوح عليه السلام كاعجيب واتعه</li> </ul>                |
| 477  | <ul> <li>حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات</li> </ul>        |
| 444  | <ul> <li>اولیاء اکرام کی حالت</li> </ul>                             |
| 22   | حضرت جیند بغدادی رحمة الله علیه کاایک واقعه                          |
| 440  | <ul> <li>حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى اپنى أمت پر شفقت</li> </ul> |
| 444  | * گناه گارے نفرت مت کرو                                              |
| 444  | <ul> <li>ایک تاجر کی مغفرت کاعجیب قصہ</li> </ul>                     |
| 445  | <ul> <li>پ بیر رحمت کامعامله تھا، قانون کا نہیں</li> </ul>           |
| 444  | 💠 ایک بچ کابادشاه کو گالی دینا                                       |
| 449  | 💠 کسی نیک کام کو حقیر مت مسجھو                                       |
| 44.  | <ul> <li>بندوں پر نری کرنے پر مغفرت کا ایک اور واقعہ</li> </ul>      |
| 221  | <ul> <li>حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كامعمول</li> </ul>             |
| 441  | <ul> <li>امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کی وصیت</li> </ul>            |
| 444  | <ul> <li>پیے جو ڑجو ڑ کرر کھنے والوں کے لئے بدوعا</li> </ul>         |
|      |                                                                      |

| صغي   | عنوان                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| FTT   | <ul> <li>پیے خرچ کرنے والوں کے لئے دعا</li> </ul>               |
| 224   | 💠 دو سرون کی پرده پوشی کرنا                                     |
| 444   | 💠 دو سرول کو گناه پر عار دلانا                                  |
| 440   | ♦ اپنی فکر کریں                                                 |
| 444   | <ul> <li>علم دین سکھنے کی فضیلت اور اس پر بشارت</li> </ul>      |
| . 444 | الله مارے اسلاف نے محنت سے جمع کردیا                            |
| +42   | * ایک حدیث کے لئے طویل سفر کرنے کاواقعہ                         |
| 444   | <ul> <li>پہال آتے وقت سکھنے کی نیت کرلیا کریں</li> </ul>        |
| 449   | الله ك كريس جمع بونے والوں كے لئے عظيم بشارت                    |
| ۲۳.   | <ul> <li>تم الله كاذكر كرو، الله تمهارا تذكره كريس</li> </ul>   |
| 44.   | <ul> <li>حضرت ابی بن کعب سے قرآن پاک سنانے کی فرمائش</li> </ul> |
| 441   | الله ك ذكر يعظيم بشارت                                          |
| 444   | <ul> <li>او نچا خاندان ہونا نجات کے لئے کافی نہیں</li> </ul>    |
| 444   | <ul> <li>خلاصہ</li> </ul>                                       |
|       | عُلماء كى تو يہن سے بچیں                                        |
| 444   | ا گناہ کے کاموں میں علماء کی اتباع مت کرو                       |
| 244   | <ul> <li>عالم کاعمل معتربونا ضروری نہیں</li> </ul>              |
| 149   | الم علم عديم ان نه مونا چاہے                                    |
| 419   | انسان بی ہیں اللہ علی اسان ہی ہیں                               |
| 10.   | پ علماء کے حق میں وعا کرو                                       |
| 10.   | <ul> <li>عالم بے عمل بھی قابل احترام ہے</li> </ul>              |

| صفح | عنوان                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 401 | م علماءے تعلق قائم رکھو                                               |
| TOT | <ul> <li>ایک ڈاکو پیربن گیا</li> </ul>                                |
| 100 | 💠 مریدین کی دعاکام آئی                                                |
| 1   | غصة كوقابوسي كحيي                                                     |
| 1   |                                                                       |
| YOA | * گناہوں کے دو محرک "غصہ اور شہوت"                                    |
| 409 | اصلاح نفس کے لئے پہلاقدم                                              |
| 109 | * "غصه" ایک فطری چیز ہے                                               |
| 109 | خصہ کے نتیج میں ہونے والے گناہ                                        |
| 44. | "بغض"غصه ے پیدا ہو تا ہے                                              |
| 141 | "حد"غصرے پدا ہوتا ہے                                                  |
| 747 | <ul> <li>خصہ کے نتیج میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں</li> </ul>         |
| 748 | 💠 غصه نه کرنے پر عظیم بدله                                            |
| 446 | <ul> <li>شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے بیٹے کامجاہدہ</li> </ul>             |
| 440 | تکبرکاعلاج                                                            |
| 144 | ❖ دو سرا امتحان                                                       |
| 744 | تيسرا امتحان                                                          |
| 144 | من <sup>ج</sup> چو تھا امتحان                                         |
| 144 | <ul> <li>بری آ زمائش اور عطاء دولت باطنی</li> </ul>                   |
| 741 | <ul> <li>خصہ دہائیں، ملائکہ ہے آگے بڑھ جائیں</li> </ul>               |
| 449 | <ul> <li>امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کاایک واقعه</li> </ul>         |
| 449 | <ul> <li>چالیس سال تک عشاء کے وضوے فجر کی نماز</li> </ul>             |
| 42. | <ul> <li>امام ابوحنیفه رسمة الله علیه کاایک اور عجیب واقعه</li> </ul> |

| - | - | - | - | - |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   | P | • | ٠ |   |  |
|   | ١ |   |   |   |  |
|   | ۰ |   | ۰ |   |  |

| صفحه   | عنوان                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 441    | اب صركا بيانه لبريز وجاتا                                                 |
| 464    | <ul> <li>اپنوفت کاحلیم انسان</li> </ul>                                   |
| 444    | 💠 "طم" زينت بخشا ٻ                                                        |
| 424    | * غصہ سے بچنے کی تدابیر                                                   |
| 454    | 💠 غصہ کے وقت ''اعوذ باللہ'' پڑھو                                          |
| 464    | 💠 غصہ کے وقت بیٹھ جاؤیالیٹ جاؤ                                            |
| 460    | <ul> <li>خصہ کے وقت اللہ کی قدرت کوسوچے</li> </ul>                        |
| 420    | <ul> <li>الله تعالى كاحلم</li> </ul>                                      |
| 444    | <ul> <li>حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه كاغلام كو دُانثنا</li> </ul> |
| 424    | 💠 شروع میں غصہ کو بالکل دبادو                                             |
| 422    | 🌣 غصه میں اعتدال                                                          |
| YLA    | ن الله والول کے مختلف مزاجی رنگ                                           |
| 429    | خصہ کے وقت مت ڈانٹو                                                       |
| 44.    | <ul> <li>حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کاوقعہ</li> </ul>                     |
| 441    | <ul> <li>ڈانٹ ڈپٹ کے وقت اس کی رعایت کریں</li> </ul>                      |
| 711    | المنه غصه كاجائز محل                                                      |
| TAT    | 💠 کامل ایمان کی چار علامتیں                                               |
| TAY    | پہلی علامت                                                                |
| YAY    | 💠 دو سری علامت                                                            |
| . 444. | 💠 تیسری اور چو تھی علامت                                                  |
| 444    | <ul> <li>افرت نه کریں</li> </ul>                                          |
| LVL    | حضور صلى الله عليه وسلم كاطرز عمل                                         |

|      | (44)                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| صغي  | عنوان                                                          |
| HAP  | <ul> <li>خواجه نظام الدين اولياءٌ كاايك واقعه</li> </ul>       |
| 410  | * غصرالله کے لئے ہو                                            |
| 444  | <ul> <li>حضرت على رضى الله تعالى عنه كاواقعه</li> </ul>        |
| 475  | <ul> <li>حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاواقعه</li> </ul> |
| 419  | مصنوعی غصه کرکے ڈانٹ لیں                                       |
| 119  | 💠 چھوٹوں پر زیادتی کا نتیجہ                                    |
| 19.  | <ul> <li>خلاصہ</li> </ul>                                      |
| 49.  | خصه كاغلط استعال                                               |
| 491  | <ul> <li>علامه شبیراحمد عثانی" کاایک جمله</li> </ul>           |
| 497  | <ul> <li>تم خدائی فوجدار نہیں ہو</li> </ul>                    |
| , ,  | مومن آیک آئین، سے                                              |
| 190  | * ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے                         |
| 494  | <ul> <li>تہاری غلطی بتانے والا تہارا محسن ہے۔</li> </ul>       |
| 492  | <ul> <li>خلطی بتانے والے علماء پر اعتراض کیوں؟</li> </ul>      |
| 491. | <ul> <li>ڈاکٹر بیاری بتاتاہے، بیار نہیں بتاتا</li> </ul>       |
| 491  | <ul> <li>ایک نفیحت آموز واقعہ</li> </ul>                       |
| 199  | <ul> <li>پیاری بتائے والے پر ناراض نہیں ہونا چاہئے۔</li> </ul> |
| μ    | <ul> <li>خلطی بتانے والالعت ملامت نہ کرے</li> </ul>            |
| ۳    | <ul> <li>غلطی کرنے والے پر ترس کھاؤ</li> </ul>                 |
| ۳-۱  | <ul> <li>خلطی کرنے والے کو ذلیل مت کرو</li> </ul>              |
| W.1  | <ul> <li>حضرات حسنین رضی الله عنهما کا ایک واقعه</li> </ul>    |
| ٣٠٣  | <ul> <li>ایک کاعیب دو سرے کو نہ ہتایا جائے</li> </ul>          |
| ٣.٣  | <ul> <li>به ادا طرز عمل</li> </ul>                             |

عنوان صفي 4.4 غلطی بتانے کے بعد مایوس ہو کرمت بیٹھو 4.6 انبیاء علیهم السلام کا طرز عمل 4.0 پیکام کس کے لئے کیاتھا؟ 4.4 ماحول کی در سی کابهترین طریقه 4.4 ا خلاصه دو سلسلے۔ كتاب الله؛ رجال الله W.9 برستان آباد کے گا 41. انسان اور جانور می فرق 111 کتاب بڑھ کرالماری بتائے MIL کتاب یوه کربرانی نبین بنی MIL انسان کوعملی نمونه کی ضرورت ٣١٣ خواكتاب نبين بيبيجي مئ 414 الكبير من ك لئ دو نورون كى مرورت ساله الشركانعرو 410 و مرف رجال بحي كافي نبيس 414 ملك معتدل 414 محلب کرام رضی اللہ تعالی عنم نے بید دین کس طرح سیکما 411 ب واسط ع در سع عطا فرماتے ہیں 119

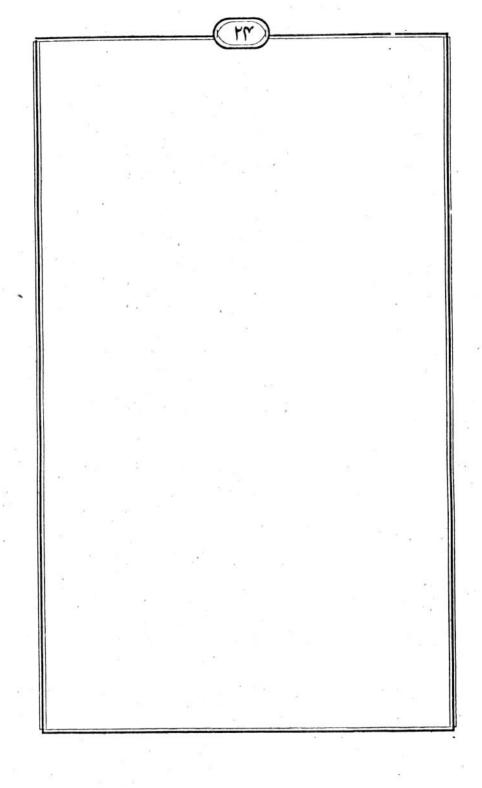



موضوع خطاب تبليغ ودعوت كاصول

مقام خطاب : جامع مجدبت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر مهشتم

صفحات : ۲۸

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْ الرَّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنِ الْحَالِقِيْنِ الرَحْمِيْنِ الرَّمِيْنِ الرَحْمِيْنِ الرَّحِيْنِ ا

# تبليغ ودعوت كے اصول

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله الاالله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرا۔

#### امابعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم والمومنون والمومنت بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويوتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم 
(اورة توم-12)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين-

#### امربالمعروف اورنهي عن المنكر كے درجات

اس آیت کا تعلق "امربالمعروف اور نبی عن المنکر" سے ہے۔ نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ دو سروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے رو کتے ہیں۔ "امر" کے معنی ہیں "حکم دینا" اور "معروف" کے معنی ہیں "نیک" "نہی" کے معنی ہیں "روکنا" اور "منکر" کے معنی ہیں "بُرائی"۔ فقہاء کرام ؒ نے لکھا ہے کہ جس طرح ہر مسلمان پر نماز روزہ فرض مین ہے۔ ای طرح یہ بھی فرض عین ہے کہ اگر وہ دو سرے کو کسی بُرائی میں متلا دیکھے تو انی استطاعت کے مطابق اس کو روکے اور منع کرے کہ یہ کام گناہ ہے اس کو نہ كرو- لوگول كو اتى بات تو معلوم ہے كه "امر بالمعروف اور نبى عن المنكر" فرض عین ہے۔ لیکن عام طور پر اس کی تفصیل معلوم نہیں کہ بیہ کس وقت فرض ہے اور کس وقت فرض نہیں۔ اور معلوم نہ ہونے کا نتیجہ بیہ ہے کہ بہت ہے لوگ تو اس فریضہ سے ہی بالکل عافل ہیں۔ وہ لوگ اپنی آ بھوں سے اینے بیوی بچوں کو اور اینے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام کاموں میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو رو کنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرائض کی ادائیگی میں کو تاہی کررہے ہیں، لیکن ان کو کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ اس تھم کو اناعام سجھتے ہیں کہ صبح ہے لے کرشام تک انہوں نے دو مردل کو رو کنے ٹو کئے کو ا پنا مشغلہ بتا رکھا ہے۔ اس طرح اس آیت پر عمل کرنے میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ اس آیت کا صحیح مطلب معلوم نہیں، اس لئے اس کی تفصیل سمجھنا ضروری ہے۔

#### دعوت و تبلیغ کے دو طریقے: انفرادی: اجتماعی

بہلی بات بیر سمجھ لیں کم دعوت و تبلغ کرنے اور دین کی بات دو سرول کک

پہنچائے کے دو طریقے ہیں۔ (۱) انفرادی دعوت و تبلغ۔ (۲) اجتماعی دعوت و تبلغ انفرادی دعوت و تبلغ کا مطلب سے ہے کہ ایک شخص اپنی آنکھوں سے دو سرے شخص کو دیکھ رہاہے کہ وہ فلال گناہ اور فلال بُرائی کے اندر جتلا ہے، یا وہ شخص فلال فرض واجب کی ادائیگی میں کو تابی کررہاہے۔ اب انفرادی طور پر اس شخص کو اس طرف متوجہ کرنا کہ وہ اس بُرائی کو چھوڑدے، اور نیکی پر عمل کرے۔ اس کو انفرادی تبلیغ ودعوت کہتے ہیں دو سری اجتماعی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے، اس کا مطلب سے ہے کہ کوئی شخص ایک بڑے جمع کے سامنے دین کی بات کہے، ان کے سامنے وعظ و تقریر کرے، یا ان کو درس دے یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کی سامنے وعظ و تقریر کرے، یا ان کو درس دے یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کی فوری سبب کے بغیر دو سروں کے پاس جا جاکر ان کو دین کی بات ساؤں گا، اور دین کی بات ساؤں گا، اور دین کی بات ساؤں گا، اور دین کی بات بنچاتے ہیں۔ یہ کویاس ان کے گھروں پر ان کی دو کانوں پر جاکر ان کو دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ یہ اجتماعی تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ان دونوں طریقوں کے احکام الگ الگ ہیں اور دونوں کے آداب الگ الگ ہیں۔

#### اجماعی تبلیغ فرض کفایہ ہے

"اجتای تبلغ" فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفامیہ ہے، لہذا ہر ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ دو سروں کے گھر پر جاکر تبلغ فرض نہیں ہے کہ دو سروں کے گھر پر جاکر تبلغ کرے، کیونکہ یہ فرض کفامیہ ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ وہ کام کررہے ہوں تو باتی لوگوں ہے وہ فریضہ ساقط ہوجاتا ہے، اور اگر کوئی شخص بھی انجام نہ دے تو سب گناہ گار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ فرض کفامیہ ہے، اب ہر شخص کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شامل ہو، اگر شامل اب ہر گو تو اب ملے گا، اور اگر شامل ہو، اگر شامل ہو، گو شاہ برھے والے لوگ موجود ہوں، لیکن اگر ایک بھی شخص پڑھنے والا نہیں ہوگا تو اس

وقت سب مسلمان گناہ گار ہول گے، اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے، اسی طرح یہ اجماعی دعوت فرض کفایہ ہے، فرض مین نہیں ہے۔

#### انفرادی تبلیغ فرض عین ہے

"انفرادی دعوت و تبلیغ" یہ ہے کہ ہم اپنی آ تکھوں سے ایک برائی ہوتی ہوئی
د کھے رہے ہیں، یا ہم یہ دکھے رہے ہیں کہ کوئی شخص کی فرض کو چھوڑ رہا ہے تو اس
وقت اپنی استطاعت کی حد تک اس بُرائی کو روکنا فرض کفایہ نہیں، بلکہ فرض عین
ہے، اور فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ کرنہ بیٹھ جائے کہ یہ کام
دو سرے لوگ کرلیں گے، یا یہ تو مولیوں کا کام ہے، یا تبلیغی جماعت والوں کے کرنے
کا کام ہے، یہ درست نہیں، اس حدیث کی روسے یہ کام ہر ہر مسلمان کے ذے
فرض عین ہے۔ لہذا یہ انفرادی وعوت و تبلیغ فرض عین ہے۔

#### امربالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بے شار آیوں میں نیک بندوں کے کے بنیادی اوصاف بیان کرتے ہوئ فرمایا: "یا مرون بالمعووف ویسھون عن السمنکو" یعن وہ نیک بندے دو سرول کو نیکی کا تھم دیتے ہیں۔ اور بُرائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ لہذا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کے ذے فرض عین ہے۔ آج ہم لوگ اس کی فرضیت ہی سے عافل ہیں، اپنی آ تھوں سے اپنی اولاد کو ایخ گھر والوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئ دکھ رہے ہیں۔ اپنے طفح جانے والوں کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس بُرائی پر ان کو متنبہ کرنے کا کوئی جذبہ اور کوئی داعیہ ہمارے ولوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ حال نکہ یہ ایک مستقل کریفنہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جس طرح ہر مسلمان پر پانچ وقت کی نماز فرض فریف کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر پانچ وقت کی نماز فرض ہیں۔ ذکوۃ اور جج فرض

ے، بالکل ای طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے، اس لئے سب
ہے، بالکل ای طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے، اس لئے سب
گزاردی، ایک نماز نہیں چھوڑی، روزہ ایک بھی نہیں چھوڑا، ذکوۃ اور جج ادا کرتا
رہا، اور اپنی طرف ہے کئی گناہ کبیرہ کا ار تکاب نہیں کیا، لیکن اس شخص نے امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی انجام نہیں دیا۔ اور دو سرول کو بڑا یُول ہے
بیانے کی فکر بھی نہیں کی، یاد رکھے، اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود آخرت میں اس
شخص کی پکڑ ہوجائے گی کہ تمہاری آ تھول کے سامنے یہ بڑائیاں ہورہی تھیں، اور
ان مشرات کا سلاب اُلڈ رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کا کیا اقدام کیا؟ لہذا تنہا اپنے
آپ کو سدھار لیناکانی نہیں، بلکہ دو سرول کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔

## امربالمعروف اور نہی عن المنكر كب فرض ہے؟

دوسری بات یہ سمجھ لیجے کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو فرض یا واجب ہے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوۃ، جج وغیرہ۔ دوسری عبادت وہ ہے جو شخت یا متحب ہے۔ جیسے سواک کرنا، کھانا کھانے سے پہلے ہم اللہ پڑھنا، تین سانس میں پانی پینا وغیرہ، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں داخل ہیں۔ ای طرح بُرائیوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک بُرائی وہ ہے جو حرام اور گناہ ہے اور قطعی طور پر شریعت میں ممنوع ہے۔ دوسری بُرائی وہ ہے جو حرام اور ناجائز نہیں، بلکہ خلاف شنت ہے۔ یا خلاف ہے۔ یا ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض یا واجبات کو چھوڑ رہا ہو، یا حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب کررہا ہو تو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے۔ شلاً کوئی شخص شراب پی رہا تو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے۔ شلاً کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے۔ چو تکہ سے سب صریح گناہ ہیں، یہاں نہی عن المنکر فرض ہے۔ یا مثلاً کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے، یا دوزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو رہا ہے، یا ذکوۃ نہیں دے رہا ہے، یا رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو

#### اس کی ادائیگی کے لئے کہنا فرض ہے۔

## اس وفت نهى عن المنكر فرض نهيس

اور پھراس میں بھی تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت فرض ہو تاہے جب اس کو بتانے یا اس کو رو کئے کے نتیج میں اس کے مان لینے کا احمال ہو۔ اور اس کو بتانے کے نتیج میں بتانے والے کو کوئی تکلیف پینچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی شخض گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور آپ کو بیہ خیال ہے کہ اگر میں اس کو اس گناہ ہے روكوں كا تو يقين ہے كہ يہ شخص مانے كا نہيں، بلكہ يہ شخص النا شريعت كے حكم كا مذاق اڑائے گا۔ اور اس کی توہین کرے گا، اور اس توہین کے نتیج میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کفرمیں متلانہ ہوجائے۔ اس لئے کہ شریعت کے کسی تھم کی توبین کرنا صرف گناہ نہیں، بلکہ یہ عمل انسان کو اسلام سے خارج کردیتا ہے اور کافر بنادیتا ہے۔ لہذا اگر اس بات کا عالب ممان ہو کہ اگر میں اس شخص کو اس وقت اس گناہ ے روکول گاتو یہ شریعت کے تھم کی توہین کرے گاتو ایس صورت میں اس وقت نہی عن المنكر كا فريضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لئے اپسے موقع پر اس كو اس گناہ ہے نہیں روکنا چاہئے، بلکہ اینے آپ کو اس گناہ کے کام سے الگ کرلینا چاہئے۔ اور اس محض کے حق میں وعا کرنا چاہئے کہ یا اللہ! آپ کا بد بندہ ایک بیاری میں مبتلا ہے، اپنے فضل و کرم ہے اس کو اس بیاری ہے نکال دیجئے۔

#### گناه میں مبتلا شخص کوموقع پر روکن<u>ا</u>

ایک شخص پورے ذوق و شوق کے ساتھ کمی گناہ کی طرف متوجہ ہے، اس وقت اس بات کا دور دور تک کوئی اختال نہیں ہے کہ وہ کمی کی بات سے گا اور مان لے گا، اب عین اس وقت ایک شخص اس کے پاس تبلیغ کے لئے اور امر بالمعروف کے لئے پہنچ گیا، اور یہ نہیں سوچا کہ اس وقت تبلیغ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چنانچہ اس نے تبلیغ کی، اس نے سامنے سے شریعت کے اس تھم کا نداق اڑادیا اور اس کے نتیج میں کفرکے اندر مبتلا ہوگیا۔ اس کے کفر میں مبتلا ہونے کا سبب سے شخص بنا جس نے جاکر اس کو تبلیغ کی۔ لہذا عین اس وقت جب کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہو، اس وقت روکنا ٹوکنا اس وقت روکنا ٹوکنا کو کنا ٹوکنا کو کنا ٹوکنا گھیک نہیں، بلکہ بعد میں مناسب موقع پر اس کو بتادینا اور سمجھا دینا چاہئے کہ جو عمل تم کررہے تھے وہ درست نہیں تھا۔

#### اگر ماننے اور نہ ماننے کے اختال برابر ہوں

اور اگر دونوں اختال برابر ہوں لینی یہ اختال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات من کر مان کے اور اس گناہ سے باز آجائے۔ اور یہ اختال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات نہ مان کے اور اس گناہ سے باز آجائے۔ اور یہ اختال بھی ہو کہ شاید یہ میری بات نہ مانے، تو ایسے موقع میں بات کہہ دینا ضروری ہے۔ اس لئے کہ کیا پہنہ کہ تمہارے کہنے کی برکت سے اللہ تعالی اس کے دل میں یہ بات اُتار دے اور اس کے نتیج میں اس کی اصلاح ہوگی میں اس کی اصلاح ہوگی تو پھراس کی آئدہ ساری عمرکی نیکیاں تمہارے کہنے کے نتیج میں اس کی اصلاح ہوگی تو پھراس کی آئدہ ساری عمرکی نیکیاں تمہارے نامہ سامی کاسی جائیں گا۔

#### اگر تکلیف بہنچنے کااندیشہ ہو

اور اگریہ خیال ہے کہ بیہ شخص جو گناہ کے اندر بہتلا ہے، اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ شخص اگرچہ شریعت کے حکم کی توہین تو نہیں کرے گا، لیکن مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ تو اس صورت میں اپ آپ کو اس تکلیف ہے بچانے کے لئے اس کو گناہ ہے نہ روکنا جائز ہے، اور اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض نہیں رہے گا۔ البتہ افضل پحر بھی ہے کہ اس سے کہہ دے، اور یہ سوچ کہ اگرچہ رہے گا اور میرے پیچے پڑجائے گا، لیکن میں حق بات اس کو کہہ دوں۔ لہذا اس وقت بات کہہ دینا افضل ہے، اور جو تکلیف پنچے اس کو برداشت دوں۔ لہذا اس وقت بات کہہ دینا افضل ہے، اور جو تکلیف پنچے اس کو برداشت

کرنا چاہئے۔ بہرحال، مندرجہ بالا تین صورتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ جس کا خلاصہ بیہ کہ جس جگہ بید اندیشہ ہو کہ سامنے والا شخص میری بات سننے اور ماننے کے بجائے شریعت کے حکم کی توہین کرے گا، وہاں امر بالمعروف نہ کرے، بلکہ خاموش رہے۔ اور جس جگہ دونوں اختال برابر ہوں کہ شاید میری بات مان لے گا، یا شاید توہین پر اُثر آئے گا، اس جگہ پر بات کہنا ضروری ہے۔ اور جس جگہ بید اندیشہ ہو کہ وہ جھے تکلیف بہنچائے گا تو وہاں شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البند افضل بید وہ جھے تکلیف بہنچائے گا تو وہاں شریعت کی بات کہنا ضروری نہیں، البند افضل بید ہے کہ شریعت کی بات کہد دے، اور اس تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ خلاصہ ہے کہ شریعت کی بات کہد وے، اور اس تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ خلاصہ ہے جسے ہر شخص کو یاد رکھنا چاہئے۔

#### ٹوکتے وقت نیت درست ہونی چاہئے

پھر شریعت کی بات کہتے وقت بھٹ نیت درست رکھنی چاہئے۔ اور یہ سمجھنا ہیں چاہئے کہ ہم مسلح اور برے ہیں۔ اور ہم دیندار اور متق ہیں، دو سرا شخص فاس اور فاجر ہے اور ہم اس کی اصلاح کے لئے کھڑے ہوئے ہیں، ہم خدائی فوجدار اور داروغہ ہیں۔ اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ اگر شریعت کی بات کمی جائے گی تو اس کا فائدہ نہ شنے والے کو پنچ گا اور نہ تمہیں فائدہ ہوگا، اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ آبارے دل میں تکبر اور عجب پیدا ہوگیا جس کے نتیج میں سے مل اللہ تعالی کے باس مقبول نہیں رہا اور تمہارا سے عمل ہے کار اور آکارت ہوگیا اور ساری محنت صالع ہوگی۔ اور شنے والے کے دل میں بھی تمہاری بات کہنے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لئے روکت وقت نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔

#### بات كهنه كاطريقه درست موناچاہے

ای طرح جب بھی دو سرے شریعت کی بات کہنی ہو تو صحیح طریقے سے بات کہو۔ پیار و جب اور فیلی کم سے کم اس کی ول فیلی کم سے کم

ہو- اور اس اندازے بات کہو کہ اس کی بکی نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے اس کی ب عزتی نه مو- شیخ الاسلام حضرت علامه شبیراحمه عثانی رحمة الله علیه ایک جمله فرمایا كرتے تھے جو ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله عليه سے کئی بار ہم نے سنا، وہ یہ کہ حق بات حق طریقے اور حق نیت سے جب بھی کھی جائے گی وہ مجھی نقصان وہ نہیں ہوگی، لہذا جب بھی تم یہ دیکھو کہ حق بات کہنے کے نتیج میں کہیں لڑائی جھکڑا ہو گیا یا نقصان ہو گیا یا فساد ہو گیا تو سمجھ لو کہ ان تین ہاتوں میں ے ضرور کوئی بات ہوگ، یا تو بات حق نہیں تھی اور خواہ مخواہ اس کو حق سجھ لیا تھا۔ یا بات تو حق تھی لیکن نیت درست نہیں تھی، اور بات کہنے کا مقصد دو سرے کی اصلاح نہیں تھی بلکہ اپنی برائی جانی مقصود تھی، یا دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود تھا، جس کی وجہ سے بات کے اندر اثر نہیں تھا۔ یا یہ کہ بات بھی حق تھی، نیت بھی درست تھی، لیکن طریقہ حق نہیں تھا، اور بات ایسے طریقے سے کہی جیسے دو سرے كو لئم مار ديا- كلمه حق كوئي للم نهيس ہے كه اشاكر كسي كو مار دو، بلكه حق كلمه كهنا محبت اور خیر خوابی والا کام ہے جو حق طریقے سے انجام یائے گا۔ جب خیر خوابی میں کی ہوجاتی ہے تو پھر حق بات سے بھی نقصان چینے جاتا ہے۔

#### زی سے سمجھانا چاہئے

میرے والد ماجد رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے که الله تعالی نے حضرت موی اور حضرت موی اور حضرت موی اور حضرت بارون علیمما السلام کو فرعون کی اصلاح کے لئے بھیجا اور فرعون کون تھا؟ خدائی کا دعویدار تھا، جو یہ کہتا تھا کہ:

﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ (النازعات: ٢٢)

یعنی میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، گویا کہ وہ فرعون بدترین کافر تھا۔ لیکن جب ہے۔ دونوں پیغیر فرعون کے پاس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

# ﴿ فُولًا لَهُ فَولاً لَيِّناً لَعُلَهٌ يَنَذُكُّوا اللَّهِ

(mr: 4:77)

یعنی تم دونوں فرعون کے پاس جاکر نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ یہ واقعہ سانے کے بعد والد ماجد رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ آج تم حفرت موی علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو تھتے، اور تہمارا مقابل فرعون سے برا گراہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی برا فاسق و فاجر اور مشرک ہو، اس لئے کہ وہ تو خدائی کا دِعویدار تقا۔ اس کے باوجود حضرت مویٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ے فرمایا جارہا ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو ذرا نری سے بات کرنا۔ سختی سے بات مت كرناله اس كے ذريعه المارے لئے قيامت تك بيد بيغبرانه طريقة كار مقرر فرمادیا کہ جب بھی کی سے دین کی بات ہمیں تو نری سے کہیں، سختی سے نہ کہیں۔

## مصلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا نداز

ا یک مرتبہ حضور الّدس صلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اور صحابه كرام مجى موجود تھے۔ اتنے ميں ايك ديماتي شخص مجد نبوى ميں داخل بوا، اور آگر جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد عجیب و غریب دعا کی کہ: ﴿ اللَّهُ مُ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدُ أُولًا تُوحُمُ مُعَنَا احَداً ﴾

اے اللہ! مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیہ وعاسیٰ تو فرمایا کہ تم نے اللہ تعالی کی رحمت کو بہت تنگ اور محدود کردیا کہ صرف دو آدی ير رحم فرما، اور کسی ير رحم نه فرما، حالا تكه الله تعالى كى رحمت بهت وسيع ب- تهوارى در کے بعد ای دیہاتی نے مجد کے صحن میں بیٹ کر پیٹاب کردیا۔ صحاب کرام نے جب بدو یکھا کہ وہ مجدیم بیثاب کررہا ہے تو صحابہ کرام طبلدی سے اس کی طرف

دوڑے، اور قریب تھا کہ اس پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کردیتے، اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ لَا تُدَرِّدِ مُوه ﴾ (مسلم، كتاب الطبارة، باب وجوب عسل البول)

لعنی اس کا پیشاب بند مت کرو۔ جو کام کرنا تھا، وہ اس نے کرلیا۔ اور پورا پیشاب کرنے دو، اس کو مت ڈانٹو۔ اور فرمایا:

﴿ إِلَّهُ مَا يُعِفْتُمُ مُ يَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُواْ مُعَسِّرِينَ ﴾

یعنی تہیں لوگوں کے لئے خیر خوابی کرنے والا اور آسانی کرنے والا بناکر بھیجا گیا ، وشواری کرنے والا بناکر نہیں بھیجا گیا، لہذا اب جاکر معجد کو پانی کے ذریعہ صاف کردو۔ پھر آپ نے اس کو بلاکر سمجھایا کہ بیہ معجد اللہ کا گھرہے، اس فتم کے کاموں کے لئے نہیں ہے۔ لہذا تمہارا نیہ عمل درست نہیں، آئندہ ایسامت کرنا۔ کے لئے نہیں ہے۔ لہذا تمہارا نیہ عمل درست نہیں، آئندہ ایسامت کرنا۔

# انبياءعليهم السلام كاانداز تبليغ

اگر ہارے سامنے کوئی شخص اس طرح مبحد میں پیشاب کردے تو شاید ہم لوگ تو اس کی تکہ بوئی کردیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص دیباتی ہے اور ناواقف ہے، لاعلمی اور ناواقفی کی وجہ ہے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ لہذا اس کو ڈانٹنے کا یہ موقع نہیں ہے بلکہ نری سے سمجھانے کا موقع ہے۔ پنانچہ آپ نے نری سے اس کو سمجھا دیا۔ انبیاء علیہم السلام کی کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی مخالف گالی بھی دیتا ہے تو انبیاء علیہم السلام اس کے جواب میں گالی نہیں دیتے، قرآن کریم میں مشرکین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام سے خاطب ہو کر کہا کہ:

﴿ إِنَّا لَنَالَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ

#### الْكُذِبِينَ ﴾ (الاعراف: ٢٦)

یعنی ہم آپ کو دکھ رہے ہیں کہ آپ ہو توف ہیں اور ہمارے خیال میں آپ جھوٹے ہیں۔ آنَ اگر کوئی شخص کی عالم یا مقرر یا خطیب کو سے کہہ دے کہ تم ہو توف اور جھوٹے ہو، تو جواب میں اس کو سے کہہ دے گا کہ تو ہو توف، تیرا باپ ہو توف، لیکن پنجبرنے جواب میں فرمایا:

﴿ يُلَوَّمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَة وَلَكِنِي مَ سُفَاهَة وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِ

اے میری قوم، میں ہوقوف جمیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا پیغیر ہوں۔ ریکھئے: گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جارہا ہے، بلکہ محبت اور پیار کا برتاؤ کیا جارہا ہے۔ ایک اور قوم نے اپنے پیغیرے کہا:

﴿إِنَّا لَنَولَكَ فِي ضَكُل مُّبِينٍ ﴾ (الاعراف: ٦٠)

نتم تو کھے گراہ نظر آرہے ہو۔ جواب میں وہ پیغیر فرماتے ہیں۔ اے میری قوم! میں گراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پیغیروں کی اصلاح و دعوت کا طریقہ ہے۔ لہذا ہماری باتیں جو بے اثر ہورہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو بات حق نہیں ہے یا طریقہ حق نہیں ہے یا نیت حق نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہورہی ہیں۔

## حضرت شاه اساعيل شهيد رحمة الله عليه كاواقعه

حضرت تناد اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس پر عمل کرکے ، کھادیا ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ دہلی کی جامع مجد میں وعظ کہہ رہے تھے، وعظ کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: مولانا! میرے ایک سوال کا جواب دیدیں، حضرت شاہ اساعیل شہید ؓ نے پوچھا: کیا سوال ے؟ اس نے کہا: میں نے ساہ کہ آپ حرام زادے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ عین وعظ کے دوران بھرے مجمع میں یہ بات اس نے ایسے شخص سے کہی جو نہ صرف یہ کہ برے عالم تنے بلکہ شاہی خاندان کے شزادے تنے۔ ہم جیسا کوئی ہو تا تو فوراً غصہ آجاتا اور نہ جانے اس کاکیا حشر کرتا۔ اور ہم نہ کرتے تو ہمارے معقدین اس کی تکہ بوٹی کرڈالتے کہ یہ ہمارے شخ کو ایسا کہتا ہے، لیکن حضرت مولانا شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی: آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دبلی موجود ہیں۔ اس کی گالی کااس طرح جواب دیا اور اس کو مسئلہ نہیں بنایا۔

## بات میں تاثیر کیے پیداہو؟

لہذا جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی نفسانیت کو فناکرکے اپنے آپ کو مٹاکر اللہ کے بات کرتا ہے اور اس وقت دنیا والوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سائے اس کا اپناکوئی مفاد نہیں ہے اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ کے لئے کہہ رہا ہے تو پھر اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک وعظ میں ہزارہا افراد ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اول تو تبلیغ و دعوت چھوڑ دی، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ایسے طریقے سے کرتا ہے جو لوگوں کو برانگیختہ کرنے کا ہوتا ہے، جس سے صیح معنی میں فائدہ نہیں پہنچا۔ اس لئے یہ تین باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ اول بات حق ہو۔ دو سرے نیت حق ہو۔ اس لئے یہ تین باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ اول بات حق ہو۔ دو سرے نیت حق ہو۔ تیسرے طریقہ حق ہو۔ کہی جائے گی تو وہ تیسرے طریقہ حق ہو۔ کہی جائے گی تو وہ تیسرے طریقہ حق ہو۔ لہذا حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہی جائے گی تو وہ تیسرے طریقہ حق ہو۔ گی وہ قسان دہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا فائدہ ہی پنچے گا۔

# اجماعی تبلیغ کاحق کس کوہے؟

تبليغ كى دومرى فتم ہے "اجماعى تبليغ" يعنى لوگوں كو جمع كركے كوئى وعظ كرنا

تقرير كرنا، يا إن كو نصيحت كرنا- اس كو اجتماعي دعوت و تبليغ كهتے بيں، پيه اجتماعي تبليغ ودعوت فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے، البذا اگر کچھ لوگ اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے کام کریں تو باتی لوگوں سے بیہ فریضہ ساقط موجاتا ہے لیکن بیہ "اجماعی تبلیغ" کرنا ہر آدی کا کام نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے کھڑا ہوجائے، اور وعظ کرنا شروع كردے، بلكه اس كے لئے مطلوب علم كى ضرورت ب، اگر اتناعلم نہيں ب تو اس صورت میں اجماعی تبلیغ كا انسان مكلف نہیں ہے۔ اور كم از كم اتناعلم مونا ضروری ہے، جس کے نتیج میں وعظ کے دوران غلط بات کہنے کا اندیشہ نہ ہو، تب وعظ كمن كى اجازت ب، ورنه اجازت نهين، يه وعظ و تبليغ كامعامله بوا نازك ب، جب آدی ہے دیکھتا ہے کہ است سارے لوگ بیٹ کر میری باتیں س رہے ہیں تو خود اس کے دماغ میں برائی آجاتی ہے۔ اب خود بی تقریر اور وعظ کے ذریعہ لوگوں کو وحوك ويتا ہے۔ اس كے نتيج ميں لوگ اس وحوك ميس أجاتے بيس كريد فخص علم جانے والا ہے۔ اور بڑا نیک آدمی ہے، اور جب لوگ وهوکے میں آگے اب خود مجى وهوك أكياكه اتى سارى مخلوق، ات سارك لوگ مجھے عالم كمه رہے إلى، اور مجھے اچھا اور نیک کہد رہے ہیں، تو ضرور میں کچھ ہوں گا، تنبھی توبد ایا کہد رہے ہیں ورنہ یہ سارے لوگ پاگل تو نہیں ہیں بہرحال، وعظ اور تقریر کے نتیج میں آدمی اس فتنه میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

اس لئے ہر شخص کو تقریر اور وعظ نہیں کرنا چاہئے۔ ہاں اگر وعظ کہنے کے لئے کوئی بڑا کسی جگہ بٹھا دے تو اس وقت بڑوں کی سرپر سی میں اگر کام کرے، اور الله تعالی سے مدد بھی ہانگا رہے تو بھراللہ تعالی اس فقنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔

### درس قرآن اور درس حدیث دینا

وعظ اور تقریر پھر بھی ذرا ملکی بات ہے، لیکن اب تو درس قرآن اور درس حدیث دینے تک نوبت پہنچ گئ ہے، جس کے دل میں بھی درس قرآن دینے کا خیال آیا، بس اس نے درس قرآن دینا شروع کردیا۔ حالانکہ قرآن کریم وہ چیزہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أمن قال في القران بغير علم فليتوا مقعده من النارك

جو شخص قرآن کریم کی تفسیر میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ ایک دو سری حدیث میں آپ نے فرمایا:

> ﴿ من قال في كتاب الله عزوجل برايه فاصاب فقداخطاء ﴾

(ابوداؤد، كتاب العلم، باب الكلام في كتاب الله بغيرعلم)

جو شخص الله جل شان کی کتاب میں اپنی رائے ہے کرے اگر صحیح بھی کرے تو بھی اس نے غلط کام کیا آئی سے میں وعید حضور صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کے باوجود آج بیہ حال ہے کہ اگر کسی شخص کو کتابوں کے مطالع کے ذریعہ دین کی کچھ باتیں معلوم ہو گئیں تو اب وہ عالم بن گیا، اور اس نے درس قرآن دینا شروع کردیا، حالا نکہ بید درس قرآن اور درس حدیث ایسا عمل ہے کہ برے برے علاء اس کے تحراتے ہیں کہ چہ جائیکہ عام آدی قرآن کریم کا درس دے اور اس کی تغیربیان کے۔

## حضرت مفتی صاحب ٌ اور تفسیر قرآن کریم

میرے مالد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمر کے ستر چھتر سال دین کے علوم پڑھنے پڑھانے میں گزارے، آخر عمر میں جاکر "معارف القرآن" کے نام سے تفییر تألیف فرمائی، اس کے بارے میں آپ مجھ سے بار بار فرماتے تھے کہ معلوم نہیں کہ میں اس قائل تھا کہ تفییر پر قلم اٹھاتا، میں تو حقیقت میں تفییر کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ میں تفییر کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ

الله عليه كى تفيركويس في آسان الفاظ مين تجير كرديا ب سارى عمرية فرمات رب، برك بوك علاء تفيرير كلام كرت بوك تحرات رب-

# امام مسلم ً اور تشريح حديث

حفزت امام مسلم رحمة الله عليه، جنهول نے "صحیح مسلم" کے نام سے صحیح احادیث کا ایک مجموعہ جمع فرمادیا ہے، اس کتاب میں صبح احادیث تو جمع کرزس۔ ليكن حديث كى تشريح ميں ايك لفظ كہنا بھى گوارہ نہيں كيا، حتى كه ايني كتاب ميں "باب" بھی نہیں قائم کے، جیسے دو سرے محدثین نے "نماز کاباب، طہارت کاباب" وغیرہ کے عنوان سے باب قائم فرمائے ہیں۔ صرف اس خیال سے باب قائم نہیں فرمائے کہ کہیں ایا نہ کہو کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح میں کوئی بات کہد دوں، اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوجائے، پھر اللہ تعالیٰ کے یبال اس پر میری پکڑ ہوجائے۔ بس بیہ فرمادیا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جن کررہا ہوں۔ اب علاء ان احادیث سے جو سئلے چاہیں مستنط کرلیں — اس سے اندازہ لگائے کہ یہ کتنا نازک کام ہے، لیکن آج کل جس کا ال چاہتا ہے درس دینا شروع کردیتا ہے، معلوم ہوا کہ فلال جگد فلال صاحب نے رس قرآن دینا شروع کردیا ہے۔ فلال صاحب نے درس حدیث دینا شروع کردیا۔ حالا نکہ نہ علم ہے، اور نہ یس دینے کی شرائط ہیں۔ ای کا نتیجہ بیہ ہے کہ آج طرح طرح کے فتنے کھیل رہے ہیں، فتنوں کا بازار گرم ہے۔

البذاكسى كے درس قرآن اور درس حديث ميں شريك ہونے سے پہلے اس بات كا المل ہے كا كام نہيں بہرحال ميں ميہ عرض كروہا تھا كہ جس شخص كے پاس كما حقد علم نہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ كا كام نہيں تبايغ اور وعظ و تقرير نہيں كرنى چاہئے۔ البتہ اللہ شخص كو انفرادى تبليغ

ين حصه لينا چائے،

# کیاہے عمل شخص وعظ و نصیحت نہ کرے؟

ایک بیہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص خود کی غلطی کے اندر جملا ہے تو اس کو بیہ حق نہیں ہے کہ وہ دو سرول کو اس غلطی ہے دو کے، مثلاً ایک شخص نماز باجماعت کا پوری طرح پابند نہیں ہے تو بیہ کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص دو سرول کو بھی نماز باجماعت کی تلقین نہ کرے، جب تک کہ خود نماز باجماعت کا پابند نہ ہوجائے۔ یہ بات درست نہیں ۔ بلکہ حقیقت میں بات الٹی ہے، وہ بیہ کہ جو شخص دو سرول کو نماز باجماعت کی پابندی کو نماز باجماعت کی پابندی کرے، نہ بیہ کہ جو شخص نماز باجماعت کی پابندی کرے، نہ بیہ کہ جو شخص نماز باجماعت کا پابند نہیں ہے کہ وہ دو سرول کو تلقین نہ کرے، نہ بیہ کہ جو شخص نماز باجماعت کا پابند نہیں ہے کہ وہ دو سرول کو تلقین نہ کرے۔ عام طور پر لوگوں میں بیہ آیت مشہور ہے کہ:

## ﴿ يَا اَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُو الِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفُعَلُونَ ﴾

الوده صف: ٢)

ایعن اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ بعض لوگ اس آیت کا مطلب یہ جیجتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا تو وہ شخص دو سروں کو بھی اس کی تلقین نہ کرے، مثلاً ایک شخص صدقہ نہیں دیتا تو وہ دو سروں کو بھی چک صدقہ کی تلقین نہ کرے۔ یا مثلاً ایک شخص پچ نہیں بولٹا تو وہ دو سروں کو بھی پک مصدقہ کی تلقین نہ کرے۔ آیت کا یہ مطلب لینا درست نہیں۔ بلکہ اس آیت کا مطلب یہ کہ جو بات اور جو چیز تمہارے اندر موجود نہیں ہے، تم اس کا دعوی مت کرو کہ یہ بات میرے اندر موجود ہے۔ مثلاً اگر تم نماز باجماعت کے بابند نہیں ہو تو دو سروں سے یہ مت کہو کہ میں نماز باجماعت کا بابند نہیں ہو تو دو سروں سے یہ مت کہو کہ میں نماز باجماعت کا بابند نہیں ہو تو دو سروں سے یہ مت کہو کہ میں نماز باجماعت کا بابند نہیں اور متقی ہوں۔ یا

مثلاً تم نے جج نہیں کیاتو یہ مت کہو کہ میں نے ج کرلیا ہے۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں۔ یعنی جو کام تم کرتے نہیں ہو، دو مرول کے سامنے اس کا دعوی کیول کرتے ہو؟ آیت کے یہ معنی نہیں ہیں گہ جو کام تم نہیں کرتے تو دو مرول سے اس کی تلقین بھی مت کرواس گئے کہ بعض او قات دو سرول کو کہنے سے انسان کو خود فائدہ ہوجاتا ہے، جب انسان دو سرول کو کہتا ہے، اور خود عمل نہیں کرتا تو انسان کو شرم آتی ہے، جب انسان دو سرول کو کہتا ہے، اور خود عمل نہیں کرتا تو انسان کو شرم آتی ہے، اور اس شرم کی وجہ سے انسان خود بھی عمل کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

## دو سرول کو نصیحت کرنے والاخود بھی عمل کرے

قرآن كريم كى ايك دوسرى آيت ب، جس مين الله تعالى في يهودى علماء سے خطاب كرتے موع فرمايا:

﴿ أَتَا مُّرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (موره يقره: ٣٣)

کیاتم دو سرول کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور خود اس نفیحت بر عمل نہیں کرتے، لہذا جب تم دو سرول کو کسی عمل کی نفیحت کررہے ہو تو خود بھی عمل کرو، نہ یہ کہ چو نکہ خود عمل نہیں ہے ہو، لہذا دو سرول کو بھی نفیحت نہ کرو، نہ یہ مطلب نہیں ہے بہرعال، دو سرول کو تھیحت کرنے میں اس بات کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہئے کہ میں خود اس پر کاربند نہیں ہوں، بلکہ بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ: من نکروم شاحذر بکنید، میں نے پربیز نہیں کیا، لیکن تم پربیز کراؤ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض او قات جب جھے اپنے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے تو میں فرماتے ہیں کہ بعض او قات جب جھے اپنے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے تو میں اس عیب کے بارے میں وعظ کہد دیتا ہوں، اس کے ذریعہ اللہ تعالی میری اصلاح فرمادیۃ ہیں۔

البت سے بات ضرور ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو خود تو عمل نہیں کرتا، لیکن دو سرول کو نفیحت کرتا ہے، اور ایک آدی وہ ہے جو خود بھی عمل کرتا ہے، اور دو سرول کو بھی اس کی نفیحت کرتا ہے، دونوں کی نفیحت کی تاثیر میں فرق ہے، جو شخص عمل کرکے نفیحت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی بات میں اثر پیدا فرمادیتے ہیں، وہ بات دلول میں اثر جاتی ہے، اس سے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، اور بات معلی کے ساتھ جو نفیحت کی جاتی ہے، اس کا اثر سننے والوں پر بھی کماحقہ نہیں ہوتا، زبان سے بات نکلتی ہے، اور کانوں سے نکرا کر واپس آجاتی ہے، دلوں میں نہیں ازتی لہذا عمل کی کوشش ضرور کرنی چاہئے، مگر سے چیز نفیحت کی بات کہنے میں نہیں ہونی چاہئے۔

# مستحب کے ترک پر نکیرورست نہیں

بہرحال، اگر کوئی شخص فرائض اور واجبات میں کو تاہی کررہا ہو، یا کمی واضح گناہ میں جتلا ہو تو اس کو تبلیغ کرنا اور امر یالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا فرض ہے۔ جس کی تفصیل اوپر عرض کردی۔ شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو فرض و واجب نہیں ہیں، بلکہ مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر گوئی اس کو کرے گا تو اوب طبے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ یا شریعت کے آواب ہیں جو علماء کرام " تاتے ہیں۔ ان مستحب اور آواب کے بارے میں تھم ہیہ ہے کہ لوگوں کو ان کی بتاتے ہیں۔ ان مستحب اور آواب کے بارے میں تھم ہیہ ہے کہ لوگوں کو ان کی ترخیب تو دی جائے گی کہ اس طرح کرلو تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر تخیب تو دی جائے گی کہ اس طرح کرلو تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر کئیر نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس مستحب کو انجام نہیں دے رہا ہے تو آپ کی بین اس کو طعنہ دینے یا طلامت کرنے کا کوئی جواز نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ بان! اگر کوئی تمہارا شاگرد ہے، یا بیٹا ہے، یا تمہارے زیر تربیت ہے مشلاً تمہارا مرید ہے تو بے شک اس کو کہہ دینا چاہئے کہ فلاں وقت میں تم نے فلاں مستحب عمل چھوڑ دیا تھا، یا فلاں اوب کا کھاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن اگر مستحب عمل چھوڑ دیا تھا، یا فلاں اوب کا کھاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن اگر مستحب عمل چھوڑ دیا تھا، یا فلاں اوب کا کھاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن اگر مستحب عمل چھوڑ دیا تھا، یا فلاں اوب کا کھاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن اگر

ایک عام آدمی کوئی متحب عمل چھوڑ رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بعض لوگ متحبات کو واجبات کا درجہ دے کر لوگوں پر اعتراض شروع کردیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں چھوڑا؟ حالانکہ قیامت کے روز اللہ تعالی تو یہ نہیں پوچیس کے کہ تم نے فلال متحب کام کیوں نہیں کیا تھا؟ نہ فرشتے سوال کریں گے، لیکن تم خدائی فوجدار بن کراعتراض کردیتے ہو کہ یہ متحب کام تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ عمل کی طرح بھی درست نہیں۔

## آذان کے بعد دعایڑھنا

مثلاً آذان كے بعد دعار منامتحب ب:

﴿اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لاتخلفالميعاد﴾

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس دعا کی ترغیب ہے کہ ہر
مسلمان کو آذان کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہئے۔ یہ بڑی برکت کی دعا ہے۔ اس لئے
اپ بچوں کو اور اپ گھروالوں کو اس کی تعلیم دینی چاہئے کہ یہ دعا پڑھا کریں۔ اس
طرح دو سرے مسلمانوں کو بھی اس دعا کے پڑھنے کی ترغیب دینی چاہئے۔ لیکن اگر
ایک شخص نے آذان کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی، اب آپ اس پر اعتراض شروع
کردیں کہ تم نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ اور اس پر نکیر شروع کردیں، یہ درست
نہیں۔ اس لئے کہ نکیر بھٹ فرض کے چھوڑنے پریاگناہ کے ارتکاب پر کی جاتی ہے،
مستحب کام کے ترک پر کوئی نکیر نہیں ہو عتی۔

## آداب کے ترک پر نکیرجائر نہیں

بعض اعمال ایسے ہیں جو شرعی اعتبار سے متحب بھی نہیں ہیں، اور قرآن و حدیث میں ان کو متحب قرار نہیں دیا گیا۔ البت بعض علاء نے اس کو آداب میں شار کیا ہے۔ مثلاً بعض علاء نے یہ ادب بتایا ہے کہ جب کھانا کھانے کے لئے ہاتھ دھوئے جائیں تو ان کو تولیہ یا رومال وغیرہ سے یونچھانہ جائے۔ ای طرح یہ ادب بتایا كه وسترخوان يريبل تم منه جاؤ، كهانا بعد مين ركها جائ، اگر كهانا يبل لكاديا كيا، تم بعد میں پنیے تو بہ کھانے کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن و مدیث میں یہ آداب مہیں بھی موجود مس بیں لکبن علاء کرام نے سے کھانے کے آداب تا ہے ہیں، ان كومتحب كهنا بهى مشكل -- أب أكر ايك شخص في ان آداب كالحاظ ندكيا مثلاً اس نے کھانے کے لیے ہاتھ دھوکر تولیہ سے بونچھ لئے یا دستر خوان پر کھانا پہلے لگادیا گیا اور وہ شخص بعدیں جاکر ہیما تو اب اس شخص پر اعتراض کرنا اور اس کو پیہ کہنا كدتم نے شريعت \_ خلاف باشنت كے خلاف كام كيا- يد بات درست نہيں- اس لئے کہ یہ آواب نہ تو شرعا سنت ہیں اور نہ متحب ہیں۔ اس لئے ان آواب کے ترک کرنے والے یر اعتراض اور تکیر کیا درست نہیں۔ ان معاملات کے اندر ہارے معاشرے میں بہت افراط اور تفریط یائی جائی ہے اور بعض او قات چھوٹی چھوٹی بات پر بری ملیر کی جاتی ہے جو کسی طرح بھی درست نہیں۔

# چار ذانوں بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے

کھانے کے وقت چار زانوں ہو کر بیٹھنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن یے نشست تواضع کے اسے قریب نہیں ہے، جنتی دو ڈانوں بیٹھ کر کھانے یا ایک ٹانگ کھڑی کرنے کیا۔ کی نشست نواشع کے قریب ہے۔ اہذا عادت تو اس بات کی ڈالنی چاہئے کہ آری دو زانوں بیٹھ کر کھائے، یا ایک ٹائٹ کھڑی کرکے کھائے، چار زانوں نہ بیٹے، لیکن اگر کسی ہے اس طرح نہیں بیٹا جاتا، یا کوئی شخص اپنے آرام کے لئے چار زانوں بیٹے کر کھانا کھاتا ہے توبیہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ چار زانوں بیٹے کر کھانا ناجائز ہے، یہ خیال درست نہیں۔ لہذا جب چار زانوں بیٹے کر کھانا جائز ہے تو اس طرح بیٹے کر کھانے والے پر تکیر کرنا بھی درست نہیں۔

## میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے

میز کری پر کھانا بھی کوئی گناہ اور ناجائز نہیں۔ لیکن ذمین پر بیٹھ کر کھانے میں منت کی اتباع کا تواب بھی ہے، اور شت سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اس لئے حتی الامکان انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائے، اس لئے کہ جھنا سنت سے زیادہ قریب ہوگا آئی ہی برکت زیادہ ہوگی اور اتنا ہی تواب زیادہ ملے گا۔ اتنے ہی فوا کہ زیادہ حاصل ہوں گے۔ بہرطال، میز کری پر بیٹھ کر کھانا رست بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لہذا میز کری پر بیٹھ کر کھانے والے پر نکیر کرنا درست نہیں۔

## زمین پر بیٹھ کر کھانا شنت ہے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دو وجہ سے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ایک تو یہ کہ اس زمانہ میں زندگی سادہ تھی، میز کری کا رواج ہی نہیں تھا۔ اس لئے نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ دو سری وجہ یہ تھی کہ نیچے بیٹھ کر کھانے میں تواضع زیادہ ہے، اور کھانے کی توقیر بھی زیادہ ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرکے دیکھ لیجئے کہ میز کری پر بیٹھ کر کھانے میں دل کی کیفیت اور کھانے میں دل کی کیفیت اور ہوگی، دونوں میں دل کی کیفیت اور ہوگی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ اس لئے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے کی صورت میں طبیعت کے اندر تواضع زیادہ ہوگی، عاجزی ہوگی، سکنت ہوگی،

عبدیت ہوگی۔ اور میز کری پر بیٹھ کر کھانے کی صورت میں یہ باتیں پیدا نہیں ہوتیں۔ اس لئے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ آدمی زمین پر بیٹھ کر کھانے کا موقع آجائے تو اس طرح کھانے کھانے میں کوئی حرج اور گناہ بھی نہیں ہے۔ لہذا اس پر اتنا تشدد کرنا بھی ٹھیک کھانے میں کوئی حرج اور گناہ بھی نہیں ہے۔ لہذا اس پر اتنا تشدد کرنا بھی ٹھیک نہیں، جیسا کہ بعض لوگ میز کری پر بیٹھ کر کھانے کو حرام اور ناجائز ہی سمجھتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ نکیر کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی درست نہیں۔

## بشرطيكه اس سُنت كانداق نه ارُاياجائے

اور پہ جو میں نے کہا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا شنت سے زیادہ قریب ہے اور زیادہ افضل ہے اور زیادہ ثواب کا باعث ہے، یہ بھی اس وقت ہے جب اس شنت کو "معاذ اللہ" نداق نہ بنایا جائے، لہذا اگر کسی جگہ پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر نیچ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا گیا تو لوگ اس شنت کا نداق اڑا کیں گے تو ایسی جگہ زمین پر کھانے کا اصرار بھی درست نہیں۔

## ہوٹل میں زمین پر کھانا کھانا

حضرت والد صاحب رحمة الله عليه في ايك دن سبق مين جمين ايك واقعه سنايا كد ايك دن مين اور ميرے بچھ رفقاء ديوبند سے وبلی گئے، جب دبلی پنچ تو وہاں كھانا كھانے كی ضرورت پیش آئی، چو نكه كوئی اور جگه كھانے كی نہيں تھی اس لئے ايك ہوٹل ميں كھانے كے لئے چلے گئے، اب ظاہر ہے كہ ہوٹل ميں ميزكرى پر جھانے كا انظام ہوتا ہے اس لئے الارے و ساتھوں نے كہا كہ ہم تو ميزكرى پر جيئے كر كھانا نہيں كھائيں گے، كونكه زمين پر جیئے كر كھانا شنت ہے۔ چنانچه انہوں نے يہ كر كھانا منگوائيں، چال كہ ہوٹل كے الله زمين پر بیٹے كر كھانا شنت ہے۔ چنانچه انہوں نے يہ چال كہ ہوٹل كے الله زمين پر اپنا روبال بچھاكر وہاں بيرے سے كھانا منگوائيں، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں كہ ميں نے ان كو منع كيا كہ ايسا نہ كريں بلكہ ميز

کری بی پر بیٹے کر کھانا کھالیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میزکری پر کھانا کیوں کھائیں؟
جب زمین پر بیٹے کر کھانا شقت کے زیادہ قریب ہے تو پھر زمین پر بیٹے کر کھانے سے
کیوں ڈریں اور کیوں شرہائیں۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ شرمانے اور ڈرنے
کی بات نہیں۔ بات دراصل ہیہ ہے کہ جب تم لوگ یہاں اس طرح زمین پر اپنا
دومال بچھاکر بیٹو کے تولوگوں کے سامنے اس شفت کا تم غذاق بناؤ گے، اور لوگ اس
شفت کی تو بین کے مر تکب ہوں گے۔ اور شفت کی تو بین کا ارتکاب کرنا صرف گناہ
تی نہیں بلکہ بعض او قات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالی بچائے۔

## ايك سبق آموز داقعه

پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں، ایک بہت بوے محدث اور بزرگ گزرے ہیں، جو "سلیمان اعمش" کے نام سے مشہور ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ کے استاذ بھی ہیں۔ تمام احادیث كى كتابين ان كى روايول سے بحرى موئى بين، عربي زبان مين "اعش" چند هے كو كبا جاتا ہے۔ جس کی آ کھوں میں چند عیابت ہو، جس میں پلکیں گرجاتی ہیں اور روشنی كى وجه عداس كى أعصي فيره وجاتى بين، چونك ان كى أعصي چندهائى موئى تھیں، اس وجہ سے "ائش" کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے پاس ایک شاگرد آگئے۔ وہ شاگرد اعرج لینی لنگڑے تھے، پاؤل سے معدور تھے، شاگرد بھی ایے تھے جو ہروقت استاذے چئے رہے والے تھے، جیے بعض شاگردوں کی عادت ہوتی ہے كه بروقت استاذ ، يخ رج بين- جهال استاذ جارب بين وبال شاكرد بهي ساته ساتھ جارہے ہیں، یہ بھی ایسے تھے۔ چنانچہ امام اعمش رحمۃ الله علیہ جب بازار جاتے توید "اعرج" شاگرد بھی ساتھ ہوجاتے، بازار میں لوگ فقرے کتے کہ دیکھو استاذ 'آچندھا" ہے اور شاگرد ''لنگرا" ہے، چنانجی امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردے فرمایا کہ جب ہم بازار جایا کریں تو تم ہمارے ساتھ مت جایا کرو، شاگرد نے

کہا کیوں؟ میں آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ دوں؟ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو لوگ ہمارا غداق اڑاتے ہیں کہ استاذ چندھا ہے اور شاگرو لنگڑا ہے۔ شاگرونے کہا:

#### ﴿مَالْنَانُوجُووِيّاكُمُونَ

حفرت! جولوگ نداق اڑاتے ہیں، ان کو نداق اڑانے دیں۔ اس لئے کہ اس نداق اڑانے کے نتیج میں ہمیں ثواب ملتا ہے اور ان کو گناہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ:

### ﴿نُسْلُمُ وَيُسْلَمُونَ خَيْرِاهِنَ أَنْ نُوجْرَوَيَا ثُمُونَ ﴾

ارے بھائی! وہ بھی گناہ سے پچ جائیں اور ہم بھی گناہ سے پچ جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہمیں ثواب ملے اور ان کو گناہ ہو۔ میرے ساتھ جانا کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں، اور نہ جانے میں کوئی نقصان بھی نہیں، البتہ فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے پچ جائیں گے۔ اس لئے آئندہ میرے ساتھ بازار مت جایا کرو۔

یہ ہے دین کی فہم، اب بظاہر تو شاگر دکی بات صحیح معلوم ہورہی تھی کہ اگر لوگ نداق اڑاتے ہیں تو اڑا یا کریں لیکن جس شخص کی مخلوق خدا پر شفقت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ مخلوق کی غلطیوں پر اتنی نظر نہیں ڈالنا، بلکہ وہ یہ سوچنا ہے کہ جتنا ہوسکے میں مخلوق کو گناہ ہے بچالوں، یہ بہتر ہے اس لئے انہوں نے بازار جانا چھوڑ دیا بہرصال، جس جگہ یہ اندیشہ ہو کہ لوگ اور زیادہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کریں گے تو اس صورت میں کچھ نہ کہنا بہتر ہوتا ہے۔

## حضرت على رضى الله عنه كاارشاد

حفرت على رضى الله عنه كايد ارشادياد ركف ك لائل ب، آب ف فرمايا: "كَلِيَّ مُوْا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، النُّحِبُّونَ انْ يُكَذِّبَ

#### اللُّهُ وَرُسُولُهُ"

یعنی جب لوگوں کے سامنے دین کی بات کہو تو ایسے انداز سے کہو جس سے لوگوں کے اندر بعناوت پیدا نہ ہو، کیا تم اس بات کو پہند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ مثلاً دین کی کوئی بات بے موقع کہہ دی جس کے نتیج میں تکذیب کی نوبت آئی، ایسے موقع پر دین کی بات کہنا ٹھیک نہیں۔

### مولاناالياس رحمة الله عليه كاايك واقعه

حفرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه کی ذات سے آج کونیا مسلمان ناواتف موگا، الله تبارك وتعالى نے تبلیغ اور دين كى دعوت كاجذب آگ كى طرح ان ك سين ميس بحرويا تها، جهال ميتهة بس دين كي بات شروع كردية، اور دين كالبيغام پہنچاتے -- ان کا واقعہ کی نے سایا کہ ایک صاحب ان کی خدمت میں آیا کرتے تھ، کافی دن تک آتے رہ، ان صاحب کی ڈاڑھی نہیں تھی، جب ان کو آتے ہوئے کافی ون ہوگئے تو حفزت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب یہ مانوس مو گئے ہیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت نے ان سے کہد دیا کہ بھائی صاحب، ہمارا دل چاہتا ہے کہ تم بھی اس داڑھی کی شنت پر عمل کراو، وہ صاحب ان کی بید بات من كر كچھ شرمندہ سے ہوگئ، اور دو مرك دن سے آنا چھوڑ ديا، جب كى دن گزر گئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیه نے لوگوں سے ان کے بارے یو چھا تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله عليه كو بهت افسوس موا، اور لوگول سے فرمایا كم مجھ سے برى سخت غلطى و گئی، کہ میں نے کچے توے پر روئی ڈال دی، لیعنی ابھی تواگرم نہیں ہوا تھا، اور اس قابل نہیں ہوا تھا کہ اس پر روئی ڈالی جائے، میں نے پہلے ہی روئی ڈال دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان ساحب نے آنائی چھوڑ دیا۔ اگر وہ آتے رہتے تو کم از کم دین کی باتیں کان میں یوتی رہتیں، اور اس کا فائدہ ہوتا، اب ایک ظاہر بین آدی تو یہ کچے گاکہ اگر ایک شخص غلط کام کے اندر جاتا ہے تو اس سے زبان سے کہہ دو،

اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ہاتھ سے برائی کو 
نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے کہہ دو، لیکن آپ نے دیکھا کہ زبان سے کہنا النا مفز اور نقصان وہ ہوگیا۔ کیوں کہ ابھی تک ذبمن اس کے لئے سازگار اور تیار 
نہیں تھا، یہ باتیں حکمت کی ہوتی ہیں کہ کس وقت کیا بات کہنی ہے، اور کس انداز 
سے کہنی ہے، اور کتنی بات کہنی ہے۔ دین کی بات کوئی پھر نہیں ہے کہ اس کو اٹھا 
کر پھینک دیا جائے، یا ایسا فریضہ نہیں ہے کہ اس کو سرے مال دیا جائے، بلکہ یہ 
دیکھو اس بات کے کہنے سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ اس کا نتیجہ خراب تو نہیں ہوگا؟ اگر 
بات کہنے سے خراب اور بڑا متیجہ نگلنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت دین کی بات کہنے سے 
رک جانا چاہئے، اس وقت بات نہیں کہنی چاہئے۔ یہ بات بھی استطاعت نہ ہونے 
میں داخل ہے۔

#### خلاصه

بہرطال، یہ بات کہ کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ کس موقع پر آدی کی ختی کرے؟ اور کس موقع پر زی کرے؟ یہ بات صحبت کے بغر صرف کتابیں پڑھنے ہے حاصل نہیں ہو گئی۔ جب تک کسی اللہ والے متی بزرگ کے ساتھ رہ کر انسان نے رگڑے نہ کھائے ہوں، لہذا دو سرا انسان جب کوئی غلطی کرے تو اس کو ضرور نوکنا اور بتانا تو چاہئے لیکن اس کا لحاظ رکھنا لار جاننا ضروری ہے کہ کس موقع پر فوض نہیں؟ اور کس موقع پر کس طرح بات کرنی فوٹ فرض ہے دوعوت کے احکام کا خلاصہ ہے، اللہ تعالی نہیں اس کی صحیح چاہئے؟ یہ سارے تبلیغ ودعوت کے احکام کا خلاصہ ہے، اللہ تعالی نہیں اس کی صحیح فرمائے۔ اور اس کے ذریعہ جماری اور سب مسلمان بہن بھائیوں کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله ربالعلمين





موضوع خطاب: راحت كسطرح حاصل مو؟

مقام خطاب: جامع محدبیت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر م تتم

صفحات : ۲۲

# لِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

# **راحت حاصل کریں** مس طرح حاصل ہو؟

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهدان لا اله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا

#### امابعدا

﴿عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، فهوا جدران لا تزدروانعمة الله عليكم ﴾

وصح ملم، كاب الزهد، باب نبرا)

# اینے ہے کم ترلوگوں کو دیکھو

حفرت ابو ہررے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تم ان لوگول کی طرف دیکھوجو تم سے دنیاوی ساز و سامان

کے اعتبارے کم ہیں۔ (جن کے پاس دنیا کی مال و دولت اور دنیا کا ساز و سامان اتنا نہیں ہے جتنا تمہارے پاس ہے۔ تم ان کی طرف دیکھو۔) اور ان لوگوں کی طرف مت دیکھوجو مال و دولت میں اور ساز و سامان کے اعتبارے تم سے زیادہ ہیں۔ اس کے نیتیج میں تمہارے دل میں اللہ کی نعمت کی بے وقعتی اور ناقدری پیدا نہیں ہوگ۔ (اس لئے کہ اگر تم اپنے سے اونچ آدمی کو دیکھتے رہوگ تو پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھو گے اور تمہارے دل میں اس کی بے وقعتی پیدا ہوگ اور تم پریثان رہوگی۔

## دنیا کی محبت دل سے نکال دو

اس حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت دل ہے نکالنے كااور دنياكے اندر حقیقی راحت حاصل كرنے كانسخه أكبير بيان فرمايا ہے، جيساكه يہلے عرض کیا تھا کہ آدی کے پاس دنیا تو ہو، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہو۔ آدی کے پاس دنیا کا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں۔ اگر انسان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہ ہوں، رہنے کے لئے مکان نہ ہو، بیننے کے لئے کیڑے نہ مول تو پھر انسان كيے زندہ رہے گا؟ اس كئے أن چيزوں كى ضرورت ہے، ليكن ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی نه بنائے اور ان چیزوں کو اپنا آخری مطمح نظرنه بنائے، اور صبح شام ہمہ وقت اس کی دھن میں مرگردال نہ رہے، اور دل میں ان کی محبت پیدا نه كرے۔ اور يه بات " قناعت" كے ذريعه پيدا ہوتى ہے۔ جب انسان كے اندر " قناعت" کی صفت پیدا ہوجاتی ہے تو پھراس کے پاس دنیا ہوتی ہے۔ لیکن اس کی محبت ول میں نہیں ہوتی۔ اس لئے جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو ہروقت انسان اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ملی۔ وہ مل جائے۔ فلال چیز کی کمی ب وہ مل جائے۔ کل اتنے پیے کمائے تھے۔ آج اس سے ڈبل کمالوں۔ صبح سے لے کر شام تک بس ای فکر اور دھن میں مگن رہتا ہے۔ بس ای کانام دنیا کی محبت

#### ہے۔ اس محبت کے نتیج میں لاز ما حرص پیدا ہوجاتی ہے۔

## "قناعت" حاصل کرنے کانسخه اکسیر

ایک حدیث قدی میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا که "اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھری موئی مل جائے تو وہ چاہے گا که مجھے ایک وادی اور مل جائے۔ جب دو مل جائیں گی تو بھریہ چاہے گا کہ مجھے ایک وادی اور مل جائے، پھر فرمایا:

> لايسملائجوف ابن آدم الاالتراب ﴾ (صحح بخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتى من فتذ المال)

ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرے گی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گااور اس کو قبر میں دفن کیا جائے گاتب اس کا پیٹ بھرے گا۔ اور دنیا میں مال و دولت جمع کرنے کے لئے جو بھاگ دوڑ اور محنت کررہا تھا۔ وہ ساری محنت دھری رہ جائیگی اور سب مال و دولت یہاں چھوڑ کر خالی ہاتھ ونیا ہے رخصت موجائے گا۔ البتہ اگر اللہ تعالی کی بندے کو "قناعت" عطا فرمادیں توبیہ ایک ایس چیز ہے جو انسان کا پیٹ بحردیتی ہے اور اس "قناعت" کو عاصل کرنے کا ننخه حضور الدس صلی الله علیه وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا اگر تم دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو اس ننخ پر عمل کراو اور اگر فلاح نہیں چاہتے تو عمل مت کرو لیکن پر ساری عمرب چینی اور پریثانی کا شکار رموگ۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے اینے سے اونچے کو مت دیکھو۔ ورنہ یہ خیال آئے گاکہ اس کو فلال چیز ال گئ ہے۔ مجھے وہ چیز نہیں ملی، بلکہ اینے سے کم ز آدمی کو دیکھو کہ اس کے پاس دنیا کے اسباب کیا ہیں۔ اور تمہیں اس کے مقابلے مين كتنا زياده ملا موا إ- اس وقت تم الله كاشكر ادا كروك كد الله تعالى في مجه جو سلان اور راحت عطا فرمایا ہے وہ اس کو حاصل نہیں اور اگر اینے سے اونیے کو ر کیھو گے تو دل میں ''حرص'' پیدا ہوگی۔ پھر مقابلہ اور دوڑ پیدا ہوگی اور اس کے نتیج میں دل کے اندر "حسد" پیدا ہوگا کہ وہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ پھر "حسد" کے نتیج میں "بغض" پیدا ہوگا۔ پھر "عداوت" پیدا ہوگا، تعلقات خراب ہونگے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ضائع ہو نگے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ضائع ہو نگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ضائع ہو نگے اور اگر قناعت حاصل ہوگی اور یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے عزت کے ساتھ رزق مل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں۔ الحمدللہ میں اس نعت پر خوش ہوں۔ پس اس پر اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرمائیں گے۔ اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ سکون میں آجاؤ کے بس اس کے علاوہ سکون کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

## دنیا کی خواہشات ختم ہونے والی نہیں

جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو یہ دنیا ایس چیز ہے کہ اس روئے زمین پر بھی کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ دے کہ میری ساری خواہشات پوری ہوگئیں۔ اس لئے کہ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی حد نہیں۔ اگر قارون کا خزانہ بھی مل جائے تب بھی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ دنیا کی خواہشات ایس بین کہ اس کی ایک کڑی دو سری کڑی سے ملی ہوئی ہے۔ عربی کا ایک شاع "متنی" گزرا ہے۔ وہ بعض او قات بہت حکیمانہ شعر کہتا تھا۔ اس نے دنیا کے بارے میں ایک بری تجی بات کہی ہے کہ ۔

وَمَا قَضَى أَحَدَ مِنْهَا لُبَانَتَهُ وَمَا الْبَانَتَهُ وَمَا الْنَتَهَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الرُّب

یعنی دنیا کا بہ حال ہے کہ آج تک ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اس دنیا کی ساری لذتوں اور راحتوں اور خواہشات کو پورا حاصل کرلیا ہو، بلکہ اس دنیا کا حال بہ ہے کہ ابھی ایک خواہش پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے کہ دو سری خواہش أبھر آتی ہے۔

## كارونيا كي تمام نه كرد

مثلاً ایک شخص بے روز گار ہے۔ اس کی خواہش بھی اور ضرورت بھی ہے کہ بجھے روزگار مل جائے۔ چنانچہ اس کو ایک روزگار کی جگہ مل گئی۔ اب اس کے ملتے ہی فوراً یہ خواہش ہوگی کہ دو سرے لوگوں کی تخواہ تو مجھ سے زیادہ ہے، وہ زیادہ کمارہ ہیں، میں ان تک پنچ جاؤں۔ چنانچہ ان تک پنچ گئے۔ جب آگے پہنچا تو اور اُوپر کے لوگ نظر آئے کہ وہ تو مجھ سے زیادہ کمارہ ہیں۔ اب خواہش سے ہورہی ہے کہ ان تک پنچ جاؤں۔ اس انسان کی پوری زندگی ای دوڑ دھوپ میں گزر جائے گی۔ لیکن کی جگہ پر چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوگا۔ آج ہر شخص کی زندگی میں یہ چیز نظر آئے گی۔

#### "کارونیا کے تمام نہ کرد"۔

یعنی کسی نے آج تک دنیاوی کام پورا نہیں کیا۔ ہاں! اس شخص نے پورا کیا جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ یعنی انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثین جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس دنیا ہیں محض بقدر ضرورت ہی کمانا ہے۔ اس دنیا ہیں بہت زیادہ اسباب و سامان جمع کرنے اور عیش و آرام کی فکر زیادہ نہیں کرنی۔ اگر اللہ تعالی محض اپنی رحمت سے دنیا کے مال و اسباب عطا فرمادیں تو یہ اس کی نعمت ہے۔ لیکن اپنی طرف سے اس کو حاصل کرنے کی زیادہ فکر نہیں کرنی۔ یہ حضرات اُور کے بجائے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں۔

# دین کے معاملات میں اُوپر والے کو دیکھو

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح آیا ہے کہ ''دنیا کے ساز و سلمان کے اندر نم اپنے سے پنچے والے آدمی کو دیکھو کہ فلاں کو دنیا کی بیہ نعمت نہیں ملی۔ تم کو ملی ہوئی ہے اور اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اور اپنے سے أوپر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اور اپنے سے أوپر والے کی طرف مت دیکھو اور دین کے معاملات میں اپنے سے أوپر والے کو دیکھو کہ فلال شخص دین کا کتنا کام کررہا ہے۔ میں اب تک وہاں نہیں پہنچا۔
تاکہ تمہارے اندر دین کے کاموں میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کار بحان پیدا ہو۔
لہذا دین میں اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں نیچے والے کو دیکھو۔ اس کے ذراید تمہارا دین بھی درست ہوگا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حکیمانہ لنخہ ہے۔

## حضرت عبدالله بن مبارك كاليك واقعه

حفرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه جو بهت او نج درج ك فقيه، محدث، بزرگ اور صوفی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ کے ہمعصر ہیں، اور ان كے شاگردوں ميں سے ہيں۔ ابتدا ميں بہت مالدار، دولت مند اور بہت آزاد منش تھے۔ زمینی اور جائیدادیں تھیں، باغات وغیرہ تھے نہ علم سے کوئی تعلق، نہ دین ے کوئی تعلق۔ یئے پلانے والے اور گانے بجانے والے تھے۔ ان کے سیب کے باغات تے ایک مرتبہ جب سیب یکنے کا موسم آیا تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ای باغ میں ڈرہ ڈال لیا اور وہیں مقیم ہوگئے تاکہ وہاں تازہ تازہ سیب تو ژ کر کھائیں گے اور تفریح کریں گے۔ اب وہاں کھانے یک رہے ہیں۔ سیب کھائے جارے ہیں اور شراب و کباب کا دور بھی چل رہا ہے اور ایک مرتبہ کھانے پینے ک بعد موسیقی کا پروگرام موا- حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه خود بھی بهترین ساز بجانے والے تھے۔ چنانچہ اب کھانا کھایا ہوا، باغ کا بہترین ماحول، دوستوں کی ببترین محفل، شراب یی بوئی اس کا نشه چرها بوا، باتھ میں ستار ہے۔ اب اس کو بجارے ہیں۔ ستار بجاتے بجاتے سو گئے اور آ تھ لگ گئ۔ جب آ تھ کھلی تو دیکھا کہ ہاتھ میں ستار ہے۔ چنانچہ بیدار ہونے پر پھر ستار بجانا شروع کردیا۔ لیکن ستار بجتا نہیں ہے۔ اس میں سے آواز ہی نہیں نکتی۔ چنانچہ اس کے تاروں کو دیکھا اور ٹھیک کیا۔ ووبارہ بجانے کی کوشش کی، پھر بھی آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ جب ٹھیک کر کے بجانے کی کوشش کی تو اب اس کے اندر سے موسیقی کی آواز آنے کے بجائے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آرہی ہے۔ وہ آیت یہ تھی کہ: پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آرہی ہے۔ وہ آیت یہ تھی کہ: اللہ وَمَانَزُلَ مِنَ اللّٰحَقِی ﴾ (الحدید: ۱۲)

یعنی کیا اب بھی ایمان والوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یا پہنے جائیں اور اللہ نے جو حق کی بات نازل کی ہے اس کے آگے ان کے دل نرم ہوجائیں۔ کیا اب بھی اس کا وقت نہیں آیا؟ یہ آواز اس ستار ہے آرہی تھی۔ بہرطال اللہ تعالیٰ جس کی بندے کو اپنی طرف کھینچتا چاہتے ہیں ہو ایسے غیبی سامان بھی پیدا فرمادیتے ہیں۔ جب ستار ہے یہ آواز سی، بس ای وقت دل کی دنیا بدل گئی اور زبان ہے اس آیت کا یہ جواب دیا کہ بکلی یک دُبِ فَدُانَ اے اللہ! وہ وقت آکیا۔ ای وقت کا نے بچانے اور شراب و کباب سے توبہ کی اور پھردل میں عامل کرنا شروع کیا اور است برے عالم عامل کرنا شروع کیا اور است برے عالم علم عاصل کرنا شروع کیا اور است برے عالم کی شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ اور اب ان کا قول حدیث کے اندر بھی جب کا درجہ رکھتا ہے اور فقہ کے اندر بھی جب کا درجہ رکھتا ہے اور فقہ کے اندر بھی جب کا درجہ رکھتا ہے اور فقہ کے اندر بھی جب کا درجہ رکھتا ہے اور فقہ کے اندر بھی جب کا درجہ رکھتا ہے اور فقہ کے اندر بھی جب کا درجہ رکھتا ہے اور فقہ کے اندر بھی جب کا درجہ رکھتا ہے اور فقہ کے اندر بھی جب کا درجہ رکھتا ہے اور فقہ کے اندر بھی جب کا درجہ رکھتا ہے اور فقہ کے اندر بھی جب کا درجہ رکھتا ہے اور فقہ کے اندر بھی جب کا درجہ رکھتا ہے اور فقہ کے اندر بھی جب ہو اور صوفیاء کرام کے بھی برے امام بن

## خضرت عبدالله بن مبارك كامقام بكند

انبی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید بغداد میں اپ محل کے برج میں اپنی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے شہر پناہ کے باہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ہارون رشید نے شہر پاہ کے باہر سے بہت زبردست شور سنا۔ بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں دشمن نے تو شہر پر حملہ نہیں

کردیا۔ اس نے جلدی ہے ۔ آدمی بھیجا کہ جاکر معلوم کرے کہ یہ کیباشور ہے۔ چنانچہ وہ گیا اور معلوم کر کے جب واپس آیا تو اس نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آج اس شہر میں تشریف لانے والے تھے اور لوگ ان کے استقبال کے لئے شہر ہے باہر نظے ہوئے تھے جب وہ تشریف لائے تو انہیں وہاں پر چھینک آگی۔ اس چھینک پر انہوں نے "الجمدللہ" کہا اور استقبال کرنے والوں نے اس کے جواب میں "برحمک اللہ" کہا، یہ اس کا شور تھا۔ جب ہارون رشید کی ہوئ نے یہ صورت حال کی تو ہارون رشید کی ہوئ نے یہ صورت حال کی تو ہارون رشید ہے کہا۔ ہارون! تم یہ سیجھتے ہو کہ تم براے بادشاہ ہو اور آدھی دیا پر تمہاری حکومت ہے لیکن تجی بات یہ ہے کہ بادشاہت تو بادشاہ ہو اور آدھی دیا پر تمہاری حکومت ہے لیکن تجی بات یہ ہو لوگوں کے دلوں پر علومت کررہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو یہاں تھینچ کر نہیں لائی بلکہ یہ صرف حضرت حکومت کررہے ہیں۔ کوئی پولیس ان کو یہاں تھینچ کر نہیں لائی بلکہ یہ صرف حضرت عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمع کردیا۔ عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمع کردیا۔ عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمع کردیا۔ عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمع کردیا۔ عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمع کردیا۔ عبداللہ بن مبارک کی محبت ہے جس نے استے سارے لوگوں کو یہاں جمع کردیا۔

## حضرت عبدالله بن مبارك كاراحت حاصل كرنا

حفرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اُوپر ایک وقت گررا ہے کہ میں بڑے بوٹ مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور ہروقت انہی کے ساتھ رہتا، ان کے ساتھ کھاتا پیتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں میرا یہ حال تھا کہ شاید مجھ سے زیادہ کوئی رنج اور تکلیف میں نہیں تھا۔ اس لئے کہ میں جس دوست کے پاس جاتا تو یہ دیکھتا کہ اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے اور میں اپنی سواری پر بڑا خوش ہوتا کہ میری سواری بڑی اچھی ہے لیکن جب کسی دوست کے پاس جاتا تو یہ دیکھتا کہ اس کی سواری تو میری سواری سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے اور وہ بہت اعلیٰ اور عمرہ ہے اور بازار سے این لئے اعلیٰ سے اعلیٰ شاندار لباس خرید کر لایا اور وہ لباس پہن کر جب دوست سے ملئے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے تو مجھ سے بھی وہ لباس پہن کر جب دوست سے ملئے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے تو مجھ سے بھی

اچھالباس پہنا ہوا ہے۔ لہذا جہال بھی جاتا ہوں تو اپنے سامان سے اچھاسامان نظر آتا ہے۔ کسی کا مکان اچھاہے، کسی کے کپڑے اپنچھ ہیں، کسی کی سواری اچھی ہے۔ پھر بعد میں میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کردیا جو زیادہ مالدار نہیں تھے بلکہ معمولی فتم کے لوگ تھے۔ اس کا نتیجہ سے ہوا کہ مجھے راحت اور آرام حاصل ہوگیا۔ اس لئے کہ اب میں جس کے پاس بھی ملاقات کے لئے جاتا ہوں اور اس کے حالات دیکھتا ہوں اور اس کے مقابلے میں میں اپنی حالت دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ میرا مکان اس کے مکان سے اچھا ہے۔ میری سواری اس کی سواری سے اچھا ہے۔ میری سواری اس کی سواری سے اچھی ہے۔ میرا لباس اس کے لباس سے اچھا ہے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے اس سے بہتر عطا فرمایا۔ یہ ہے ''قناعت'' اگر یہ قناعت سائمل نہ کہ یا اللہ آپ نے اس سے بہتر عطا فرمایا۔ یہ ہے ''قناعت'' اگر یہ قناعت سائمل نہ کو پھرنہ صرف یہ کہ انسان ساری عمر دنیا حاصل کرنے کی دوڑ میں جتا! رہ کا بلکہ ہو پھرنہ صرف یہ کہ انسان ساری عمر دنیا حاصل کرنے کی دوڑ میں جتا! رہ کا بلکہ راحت بھی نصیب نہیں ہوگی۔

## "راحت" الله تعالیٰ کی عطاہے

اس کے کہ "راحت" اس پیے اور اس دولت کا نام نہیں بلکہ "راحت" تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو محض اللہ جل جالد کی عطا ہوتی ہے۔ کو بھی اور بنگے کھڑے کراو، نوکر چاکر جمع کرلو، وروازے پر لمبی لمبی گاڑیاں کھڑی کرلو، یہ سب چزیں جمع کرلو، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ رات کو جب بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی حالانکہ اعلی درج کا بستر لگا ہوا ہے۔ اعلی درج کی مسمری ہے۔ شاندار قتم کے گدے اور تکیے گئے ہوئے ہیں، ساری رات کروٹیں بدلتے گزر رہی ہے۔ نیند کی گولیاں کھا کھا کر نیند لائی جارہی ہے۔ وہ گولیاں بھی ایک حد تک کام دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی جواب دے جاتی ہیں ۔ اس دیکھئے سامان راحت سب موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی جواب دے جاتی ہیں ۔ دیکھئے سامان راحت سب موجود ہیں۔ بنگلے ہیں، گاڑی ہے، روپیہ بیسہ ہے، ایئر کنڈیشنڈ کمرہ ہے، آرام دہ بستر ہے لیکن رات کی بے چینی کو دور کرنے میں کوئی چیز کار آمد نہیں۔ وہ اسباب بے چینی دور نہیں

کر کتے، بلکہ اللہ جل شانہ ہی اس بے چینی کو دور فرا کتے ہیں۔ دو سری طرف ایک مزدور ہے جس کے پاس نہ ڈبل بیڈ ہے، نہ اس کے پاس ایئر کنڈیشن کرہ ہے۔ نہ اس کے پاس ایئر کنڈیشن کرہ ہے۔ نہ اس کے پاس ایسے نرم گدے اور تکیے ہیں لیکن جب رات کو بستر پر سوتا ہے تو صبح کے وقت آٹھ گھنٹے کی بھرپور نینڈ لے کراٹھتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس مزدور کو راحت حاصل ہے؟ یاد رکھتے! "راحت" اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ اسباب راحت پر "راحت" حاصل ہونا ضروری نہیں۔ "راحت" اور چیز ہیں۔

## ايك سبق آموزواقعه

بھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشر لگانا چاہا تو سب سے پہلے تو اس کی خریداری میں سے انجھی خاصی بڑی رقم خرچ ہوئی، جب کسی طرح اس کو خرید لیا تو پھریۃ چلا کہ بجلی کی وائر نگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ لہذا اس کے لئے نئی وائر نگ ہوگی اور اس میں اتنے بھیے خرچ ہونگے۔ چنانچہ بھیے خرچ کر کے نئی وائر نگ کرائی۔ پھریۃ چلا کہ وولیٹیج اتنا کم ہے کہ وہ اس کو نہیں چلا سکا۔ اس کے لئے ''اسٹیپلائزر'' کی ضرورت ہے چنانچہ وہ بھی خرید کرلگالیا۔ لیکن سکتا۔ اس کے لئے ''اسٹیپلائزر'' کی ضرورت ہے چنانچہ وہ بھی خرید کرلگالیا۔ لیکن پھر بھی وہ نہ چلا اور اب بہ بہت چلا کہ یہاں پر بجلی کا پاور اور زیادہ کم ہے۔ اس کے لئے فلاں پاور کا اسٹیپلائزر کی ضرورت ہے۔ تقریباً چھ مہینے اس ادھیز بن میں گزر گئے اور مجھے متنی کا بہ شعربار باریاد آتا رہا کہ:

#### ﴿وماانتهى اربالاالى ارب♦

یعنی دنیا کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ اس کے پورا ہونے کے بعد دو سری نی ضرورت سامنے نہ آجائے، پیے بھی خرچ کرلئے۔ بھاگ دوڑ بھی کرلی۔ لیکن وہ "راحت" حاصل نہیں ہورہی ہے۔ اس لئے کہ یہ "راحت" یہ آرام یہ سکون اللہ جل جلالہ کی عطا ہے۔ یہ پیسول سے نہیں خزیدا جاسکا۔

یاد رکھئے! جب تک انسان کے اندر ''قناعت'' پیدا نہ ہو، اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا عادی نہ بن جائے۔ اس وقت تک بھی راحت افر سکون حاصل نہیں ہوسکتا۔ چاہے اس کے لئے کتنے ہی پینے خرچ کرڈالو، اور کتنا ہی ساز و سلمان جمع کرلو، بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ یہ کہ بھشہ اپنے سے پنچ والے کو دیکھو۔ اپنے سے اُوپر والے کو مت دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

# اُورِ کی طرف دیکھنے کے برے نتائج

اس طریقے پر عمل کرنے میں میہ فائدہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ "قناعت" پیدا ہوگ۔ لیکن اگر اس پر عمل نہیں کروگ، بلکہ اپنے سے اُورِ والے کو دیکھتے رہوگے تو بميشه رنج اور صدمه مين رموك اوربير رنج اور صدمه كسي نه كسي وقت "حمد" میں تبدیل ہوجائے گا۔ اس لئے کہ جب دل میں دنیا کی حرص پیدا ہوگئ اور کسی کو اینے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ لیا تو پھریہ ممکن نہیں ہے کہ "حمد" پیدا نہ ہو۔ كونكه "حرص دنيا" كالازى خاصه يه ب كه اس سے "حسد" پدا مو كاكه يه مجھ ے آگے بڑھ گیا، اور میں چھے رہ گیا، اور پھر "حد" کے نتیج میں "بغض"، "افتراق"، "عداوتیں اور دشمنیاں" پیدا ہو گی۔ آج معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ یہ سب چزیں کس طرح معاشرے کے اندر پھلی ہوئی ہیں اور جب یہ دوڑ گی ہوئی ہے کہ مجھے دو سروں سے آگے برھنا ہے تو اس کے نتیج میں لازی طور پر انسان کے اندریه بات پیدا ہوگی کہ وہ حلال و حرام کی فکر چھوڑ دے گا۔ اس لئے کہ جب اس نے یہ طے کرلیا کہ مجھے یہ چیز ہر قیمت یر حاصل کرنی ہے تو اب وہ چیز چاہے طال طریقے سے حاصل ہو، یا حرام طریقے سے حاصل ہو۔ اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگ۔ چنانچہ اس کے عاصل کرنے کے لئے پھروہ رشوت بھی لے گا، دھوکہ بازی وہ کرے گا، ملاوٹ بھی کرے گا، سارے برے کام وہ کرے گا۔ اس لئے کہ اس کو تو فلاں چیز حاصل کرنی ہے۔ یہ سب "قناعت" اختیار نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "قناعت" اختیار کرو اور اپنے سے نیچے والے کو دیجھو۔

## حرص اور حسد كاايك علاج

ایک اور حدیث میں اس بات کو دو مرے الفاظ میں بیان فرمایا که:

﴿اذَا نَظُرُ احدَّكُمُ الَّى مِنْ فَضَلَ عَلَيْهُ فَى المَالُ والخلق فلينظر الى مِن هو اسفل منه ممن فضل عليه ﴾ (ملم، كاب الزحد؛ إب تمرا)

یچیلی حدیث میں تو یہ بیان فرمایا تھا کہ اپنے ہے اونچے آدی کی طرف مت رکھو۔ لینی باقاعدہ سوچ بچار کر کے اس طرف نظر مت کرو، لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے تو الیا نہیں ہو سکتا کہ اپنے سے زیادہ دولت مند پر نظر بی نہ پڑے، بلکہ اس کے ساتھ اٹھنا بھی ہوگا، اس کو دیکھے گا بھی، اس کے ساتھ اٹھنا بھی ہوگا، اس کو دیکھے گا بھی، اس کے ساتھ میل طاب بھی ہوگا الب کو دیکھو جو تم سے مال میں زیادہ ہو ۔ مثلاً وہ زیادہ خوب کو دیکھو جو تم سے طاقتور ہے، تم سے زیادہ تندرست ہے۔ اس وقت تم فوراً ایسے شخص کو دیکھو اور اس کا تصور کرو جو تم سے مال و دولت میں اور راحت و آرام میں اور جم کی خوبصورتی اور تندرتی میں تم سے کم تر ہو، تاکہ پہلے والے شخص کو دیکھ کر تمہارے دل میں جو حرت پیدا ہوئی ہے وہ حرت کی وقت حرص اور حمد میں تبدیل ہو سکتی دل میں جو حرت پیدا ہوئی ہے وہ حرت کی وقت حرص اور حمد میں تبدیل ہو سکتی کو دیکھ لو۔ اس کے دل میں اس "حسرت" کو باقی نہ رہنے دو، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لو۔ اس کے نیج میں انشاء اللہ اس "حسرت" کا ازالہ ہوجائیگا، اور پھر وہ کو دیکھ لو۔ اس کے نیج میں انشاء اللہ اس "حسرت" کا ازالہ ہوجائیگا، اور پھر وہ کو دیکھ لو۔ اس کے نیج میں انشاء اللہ اس "حسرت" کا ازالہ ہوجائیگا، اور پھر وہ کو دیکھ لو۔ اس کے نیج میں انشاء اللہ اس "حسرت" کا ازالہ ہوجائیگا، اور پھر وہ کو دیکھ لو۔ اس کے نیج میں انشاء اللہ اس "حسرت" کا ازالہ ہوجائیگا، اور پھر وہ کو دیکھ لو۔ اس کے نیج میں انشاء اللہ اس "حسرت" کا ازالہ ہوجائیگا، اور پھر وہ کو دیکھ لو۔ اس کے نیج میں انشاء اللہ اس "حسرت" کا ازالہ ہوجائیگا، اور پھر وہ کو دیکھ کو دیکھ کو دیا کہ دیا نہیں ہوگا۔

## وه شخص برباد ہو گیا

ایک اور صدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

﴿ تعس عبد الدینار والدرهم والقطیفة النحصیصة ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرض ﴾

فرمایا کہ وہ شخص برباد ہوگیا جو درہم اور دینار کا غلام ہے۔ "دینار" ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا جس کو "اشرنی" کہتے ہیں اور "درہم" چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ یعنی جو شخص ہیں وں کا غلام ہے اور انتہ ایسے گیڑوں اور انتہ کی انتہ چادروں کا غلام ہے، وہ شخص برباد ہوگیا اور غلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دن رات اس کو ہی فکر گی ہوئی ہے کہ بیسہ کس طرح آجائے اور جھے کس طرح آتھے ہے اچھا کپڑا اور انتہا ساز و سامان حاصل ہوجائے۔ جو شخص اس فکر ہیں مبتلا ہے وہ اس کا غلام ہے۔ اس لئے کہ یہ فکر اس کے اُوپر اتنی غالب آچکی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول گیا ہے۔ ایسا شخص ہلاک اور برباد ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز ویدی جا سے ایسا شخص کے جو "دفاعت پہند" ہے اور اللہ جل شانہ کی عطا پر راضی ہیں ہوگا۔ بخلاف اس شخص کے جو "دفاعت پہند" ہے اور اللہ جل شانہ کی عطا پر راضی ہے۔ بعد بخلاف اس کو یہ اگر اس کو کوئی چیز ویدی اس کا یہ حال ہو تا ہے کہ جائز طریقوں سے جائز صدود میں اپنی کوشش کرنے کے بعد جتنا مل گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو نہیں ملا اس پر اس کے دل میں کوئی گلہ اور شکوہ پیدا نہیں ہوتا کہ فلال کو اتنا مل گیا جھے کیوں نہیں ملا۔ میں کوئی گلہ اور شکوہ پیدا نہیں ہوتا کہ فلال کو اتنا مل گیا جھے کیوں نہیں ملا۔

بہرطال، یہ تمام اجادیث یہ بیان کررہی ہیں کہ دنیا کے ساز و سامان سے دل نہ لگاؤ۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل میں ایک مرتبہ یہ بات بھادی تھی کہ یہ دنیا ہے وقعت اور ہے حقیقت ہے اور اس کا سازو سامان ایک چیز نہیں ہے کہ آدمی دن رات اس کی فکر میں سرگرداں اور پریثان رہے، بلکہ ضرورت کے مطابق اس دنیا کو اختیار کرنا چاہئے۔

### اصحاب صفه كون تھ؟

چنانچ ایک مدیث یل حفرت ابو بریره رضی الله عند قرمات بین کد:

ولقد رایت سبعین من اهل الصفته، ما منهم رجل علیه رداء، اما ازار اما کساء، قد ربطوا فی اعناقهم، فمنها ما یبلغ نصف الساقین، ومنها مایبلغ الکعبین، فیجمعه بیده کراهیه ان تری عورته

اس حديث مين حفرت ابو بريرة رضى الله عنه "اصحاب صفه" كا حال بيان فرمار ہے ہیں۔ وہ سحابہ کرام جو اپنا سارا کام چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین کا علم حاصل کرنے کی غرض سے آبرے تھے۔ ان کو "اصحاب صفه" كہا جاتا ہے۔ جن حضرات كو مدينه منوره ميں حاضري كي سعادت حاصل موئي ہے۔ انہوں نے دیکھا ہو گا کہ "مجد نبوی" میں ایک چبوترہ ہے جس کو "صفه" کہا جاتا ہے۔ اس چبوترے پر دن رات بیہ اصحاب صفہ رہتے تھے۔ یکی ان کا مدرسہ تھا۔ ہی ان کی درسگاہ تھی۔ ہی ان کی یونیورٹی تھی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ غليه وسلم ان كو تعليم دية تھے۔ تعليم كاكوئي نصاب كتاب كى شكل ميں نہيں تھا۔ اس کے کوئی او قات با قاعدہ مقرر نہیں تھے۔ بس جس وقت بھی حضور اقدس صلی الله عليه وسلم تشريف لائے اور آپ نے كوئى بات ارشاد فرمائى، ان حضرات نے اس کو سنا اور یاد کرلیا، یا اگر کوئی شخص آپ کے پاس ملاقات کے لئے آیا، اور اس نے آ كرسوال كيا، آپ نے اس كاجواب ديا۔ ان حضرات نے اس سوال و جواب كوسن كرياد كرليا- يا آب نے كى كے ساتھ كس طرح كامعالمه فرمايا- اس كو محفوظ كرليا-ان حضرات کی ساری زندگی ای کام کے لئے وقف تھی۔ انہی کو "اصحاب صفد" کہا جاتا ہے۔ یہ اصحاب صفہ اسلام کی تاریخ کے پہلے طالب علم تھے اور "صفہ" اسلامی

تاریخ کاپہلا مدرسہ تھاجو ایک چبوترے پر قائم ہوا۔

## اصحاب صفه کی حالت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ وہ اس حدیث میں ان کا حال بیان فرمارہ میں کہ میں نے سر اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کے پاس اپنے جم کو ڈھانپنے کے لئے پورے دو کیڑے نہیں تھے، بلکہ کمی کے پاس تو صرف ایک چادر تھی اور ای چادر کو اس نے اپنے گلے سے باندھ کر نصف بنڈل تک اینے جم کو اس کے ذریعہ چھیا رکھا تھا، اور کی کے پاس صرف زیر جامہ تھا۔ جس کے ذریعہ اس نے جم کا نیچے کا حصہ تو چھیا رکھا تھا اور اُوپر کا جم ڈھانینے کے لئے اس کے پاس کوئی کیڑا نہیں تھا اور بعض او قات سے ہو تاکہ وہ صحابی جنہوں نے اپنے گلے سے چادر باندھی ہوئی ہوتی وہ اپنی چادر کو چلتے ہوئے اس خوف سے بار بار سمینتے تھے کہ کہیں سرنہ کھل جائے اور بہت احتیاط سے چلتے تھے۔ اس حالت میں وہ صحابہ کرام حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے يرْ ب ہوئے تھے۔ كيا وہ حضرات اگر دنيا جمع كرنا چاہتے تو نه كر كتے تھے؟ الله تعالى نے ان کو صلاحیت، ذہانت اتنی عطا فرمائی متمی کہ اگر دنیا حاصل کرنا چاہتے تو ضرور حاصل کر لیتے۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ ان کو دنیا کی طرف التفات ہی نہیں تھا۔ بس بقدر ضرورت جو مل گیا اس پر اکتفا کرلیا۔ اس زمانے میں "اصحاب صفہ" کے چبوترے یر ایک ستون تھا۔ اس کی یاد گاراب بھی موجود ہے۔ اس ستون کے ساتھ لوگ اصحاب صفہ کے لئے مجور کے خوشے لاکادیا کرتے تھے۔ مجور کے وہ خوشے ان انسحاب صفہ کی غذا نہوتے تھے۔ جب کسی کو بھوک لگتی وہ اس خوشے سے تھجور لیکر كهاليتا

### حضرت ابو ہر رہ د فیطینہ کی بھوک کی شدت

خود حضرت ابو ہریرہ رسی اللہ عنہ اپنا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں مسجد نبوی میں رہتا تھا اور بعض او قات بھوک کی شدت کی وجہ ہے میرا یہ حال ہو تا تھا کہ میں نداھال ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتا تھا۔ لوگ یہ سبجھتے کہ شاید اس کو مرگ کا دورہ پڑا ہے چنانچہ لوگ میری گردن پر پاؤل رکھ کر گزرتے ہے۔ اس زمانے میں اہل عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کو مرگ کا دورہ پڑائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی گردن پر پاؤل رکھا جاتا تھا کہ اس کی گردن پر پاؤل رکھا جائے تو اس ہے دورہ کھل جاتا تھا۔ پھر قتم کھا کر فرماتے ہیں کہ واللہ میابئی الاالک جنوع اللہ کی قتم نہ ججھے مرگ کا دورہ تھا اور نہ وہ غشی کی کیفیت کردن پر پاؤل رکھا جائے تو اس سے دورہ کھل جاتا تھا۔ بھر قتم کھا کر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے وقت گزارا۔ تب جاکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ نے وقت گزارا۔ تب جاکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ بڑار تین سو چونشھ احادیث ہم جک پہنچا کیں اور ذخیرہ حدیث میں سب وسلم کی پانچ بڑار تین سو چونشھ احادیث ہم جک پہنچا کیں اور ذخیرہ حدیث میں سب خیارہ اصادیث ان سے مروی ہیں۔

بہرحال، صحابہ کرام نے خود فاقے برداشت کر کے موٹا جھوٹا پہن کر، روکھی سوکھی کھاکر ہمارے لئے یہ پورا دین محفوظ کر کے چلے گئے۔ یہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین

#### حضور اقدى ﷺ كى تربيت كاانداز

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا بیہ مزاج بنادیا تھا کہ دنیا کی حرص، دنیا کی محبت، دنیا کا ضرورت سے زیادہ شوق ختم ہوجائے۔ ان میں سے ہر شخص اس فکر میں تھا کہ کسی طرح اللہ تعالی مجھے آخرت کی صلاح و فلاح عطا فرمادے۔ دنیا ہو تو وہ صرف ضرورت کے مطابق ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم صحابہ کرام کی کس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے؟ اس کے واقعات سنتے \_\_ بی حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ب کہ ایک مرتبہ میں دوپرکے وقت اپنے گھرے باہر نکلا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں رائے میں مثل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ معلوم نہیں یہ دونوں اس وقت کس وجہ سے مثل رہے ہیں۔ میں نے جاکر ان سے وجہ یو چھی تو انہوں نے بتایا کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور گھرمیں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ سوچا کہ کچھ محنت مزدوری کر کے كچھ كھانے كابندوبست كريں۔ ابھي كچھ دير كزرى متى كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بھي گھرے باہر تشريف لے آئے۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے آکر ان حضرات سے پوچھا کہ آپ حضرات کس وجہ سے باہر تشریف لائے؟ ان حفرات نے جواب دیا۔ مااحر جنا الاالجوع یا رسول اللہ ا جمیں بھوک نے باہر نکالا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ای وجہ سے فکلا موں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ایک دوست ہیں۔ ان کے باغ میں چلتے ہیں۔ وہ ا يك انصاري صحابي تھے۔ ان كا ايك باغ تھا، چنانچہ يه حضرات وبال يہني تو معلوم ہوا ك وه صحالي موجود نهيل بيل- ان كى الميه موجود تحيل- انهول في جب بيد ويكهاك جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكراور حضرت عمر رضى الله عنهما جارے باغ میں تشریف لائے ہیں تو ان کی خوش کی کوئی انتہانہ ربی، اور انہوں نے كهاك آج تو مجھ سے زياد خوش قسمت كوئى نہيں ہے، كيونك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرے مهمان جي- جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ان كے باغ ميں تشریف فرما ہوئے تو ان خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ مجھے تھوڑی دریے کی اجازت وجيئ كد آب كے لئے ايك بكرى ذيح كرلوں۔ آپ نے فرمايا كد بكرى ذرك ارفے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کا خیال رہے کہ کوئی دودھ دینے والی بكرى ت ذیج کرنا۔ ان خاتون نے فرمایا کہ میں دوسری بحری ذیج کروں گی۔ چنانچہ ان خاتون نے بحری ذرج کی اور اس کا گوشت اور باغ کی تازہ تھجوریں اور محصندا یانی پیش

کیا۔ آپ نے اور حضرت صدیق اگر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہمانے تاول فرمایا۔ جب کھا کر فارغ ہوئے تو فرمایا کہ آج اللہ تعالی نے ہمیں کھانے کی جو نعت عطا فرمائی کہ اتنا اچھا اور عمرہ کھانا ، اتنا عمرہ پانی اور درختوں کا اتنا عمرہ سایہ جس میں ہم بیٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالی کی وہ نعتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نعتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ وَلَتُ مُنَالُلُنَّ یَوْمُنِدُ عَن النَّعِیمُ یعنی آخرے میں موالی ہوگا کہ ہم نے تمہیں یہ تعتیں عطاکیں۔ تم نے ان تو کس مصرف میں استعال کیا؟

#### تعتول کے بارے میں سوال

اس طرح آپ نے ان حضرات کی تربیت فرمائی کہ بھوک کی شدت کے عالم میں یہ تھوڑا سا ایک وقت کا کھانا میسر آگیا، اس کے بارے میں ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جارہی ہے کہ اس کی محبت تمہارے دلوں میں نہ آجائے، بلکہ یہ خوف پیدا ہو کہ یہ اللہ تعالٰی کی نعتیں تو ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالٰی کے یہال جو اب دینا ہوگا۔ یہ ذہنیت تمام صحابہ کرام کے اندر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمادی تھی۔

#### موت اسسے زیادہ جلدی آنے والی ہے

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائے سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک صاحب اپنی جھونپڑی کی مرمت کررہے ہیں۔ جب آپ قریب سے گزرے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کررہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہماری جھونپڑی کچھ کمزور ہوگئ تھی۔ میں اس کی کچھ مرمت کررہا ہوں۔ آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ یہ مرمت مت کرو، لیکن بس ایک جملہ ارشاد فرمادیا کہ ماادی الاکمنر الآاعنہ کے میں ذلک کے لیمن جو وقت موت کا آنے والا ہے وہ مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی نظر آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے کا جو وقت ہے وہ اتنا جلدی آسکتا ہے کہ اگر اس کا استحصار ہو تو پھر آدمی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری جھونپروی کمزور ہوگئی ہے۔ اس کو درست کرلوں۔ اشارہ اس بات کی طرف فرمادیا کہ اس جھونپروی کو اور اس گھر کو درست کرتے ہوئے ذہن میں سے بات نہ آجائے کہ سے میرا بھشہ کا گھر ہے اور بھشہ مجھے اس میں رہنا ہے۔ بلکہ سے خیال رکھنا کہ تمہیں تو آگے جانا گھر ہے اور جھرت نفر کی ایک منزل ہے سفر کی منزل میں بفقدر ضرورت انتظام کے کرواس سے زیادہ مت کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بید انداز تھا۔

## کیادین پر چلنامشکل ہے؟

بعض او قات ان احادیث کو پڑھ پڑھ کر ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ پھر دین پر چلنا ہمارے ہیں کی بات نہیں۔ یہ حضرت ابو ہریہ، یہ حضرت ابو براور حضرت عمراور اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم ہی نے دین پر عمل کر کے دکھادیا۔ ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ اتنے دن کی بھوک برداشت کرلیں۔ اور ایک چادر اوڑھ کر اپنی زندگی گزار لیس اور اپنے رہنے کی جھونپڑی بھی ہو تو اس کی مرمت نہ کریں اور اگر مرمت کرنے لگیں تو اس وقت یہ خیال ہو کہ قیامت کا وقت قریب آنے والا ہے ۔ خوب سمجھ لیجئا یہ واقعات سانے کا نیہ مقصد نہیں ہے کہ دل میں مایوی پیدا ہو، بلکہ یہ واقعات سانے کا منٹا یہ ہم کہ مضور اقدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ حضور اقدی جناب مجمد رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ دہنیت پیدا فرمائی جس کا اعلیٰ ترین معیار وہ تھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان اس استطاعت الگ الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی تھم انسان کی طاقت اور استطاعت الگ الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی تھم انسان کی طاقت اور استطاعت ایک دیا ہے۔

24)

#### "دية بن ظرف قدح خوار ديكه كر"-

یعنی جتنا جس شخص کا ظرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ظرف کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔

## کاش ہم حضور ﷺ کے زمانے میں ہوتے

چنانچہ بعض او قات ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم ہمی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی۔ جہاد اور غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی مصلحت ہے کہ انہوں نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں گیا، اگر ہم اپنی موجودہ صلاحیت اور موجودہ ظرف کے ساتھ جو آج ہمارے اندر ہے۔ اس دور میں ہوتے ہو شاید ابوجس ابولیب کی صف میں ہوتے۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اہم انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ البہ علیہ مشکل حالات میں ساتھ دیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کا ایسے مشکل حالات میں ساتھ دیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے تمام انسان کو یہ راستہ بتادیا کہ شہاری استطاعت کے مطابق تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ دنیا کی محبت اور اس کی حرص تمہارے دل میں نہ ہو۔ محبت اور حرص کے بغیردنیا کو اپناؤ، اور دنیا کو جائز اور حرص تمہارے دل میں نہ ہو۔ محبت اور حرص کے بغیردنیا کو اپناؤ، اور دنیا کو جائز اور دنیا ہونے کے لئے کافی ہے۔

### حفزت تھانوی ؓ اپنے دور کے مجدد تھے

حکیم الامت حضرت مولانا اخرف علی صاحب نھانوی قدس الله سرہ حقیقت میں وہ ہمارے دور میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے وارث ہیں اور اپنے عہد کے

مجدد ہیں۔ چنانچہ وہ ہمیں بتاگئے کہ ہمیں ہماری صلاحیت اور ظرف کے مطابق کیا کرنا ہمیں کرنا ہے۔ شاید ہد بات ان سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی اور نہ بتا سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اس بارے میں ایک اصول بتادیا کہ دنیا کتنی حاصل کرو اور کس درج میں حاصل کرو اور دنیا کے ساتھ کس طرح کا معالمہ کرو۔ یہ اصول اصل میں تو مکان کے سلط میں بیان فرمایا کہ آدمی کیسا مکان بنائے؟ لیکن یہ اصول تمام ضروریات زندگی پر لاگو ہو تا ہے۔

#### م کان بنانے کے جار مقاصد

بنانید انہوں نے یہ اصول بیان فرمایا کہ مکان چار مقاصد کے لئے بنایا جاسکا ے۔ پہلا مقصد ہے "رہائش"۔ یعنی ایبا مکان جس میں آدمی رات گزار سکے اور اس کے ذرایعہ دھوپ، بارش، سردی اور گری سے حفاظت ہوجائے۔ اب سے ضرورت ایک جمونیری کے ذریعہ بھی پوری ہو علی ہے۔ اس مقصد کے تحت مکان بنانا جائز ہے -- دو سرا مقصد ہے "آسائش" لیعنی صرف رہائش مقصود نہیں بلکہ مقصدید ہے کہ وہ رہائش آرام اور آسائش کے ساتھ ہو۔ مثلاً جمونیری اور کچے مکان میں انسان جوں توں گزارہ تو کرلے گالیکن اس میں آسائش حاصل نہیں ہوگی اور آرام نہیں ملے گا۔ ہوسکتا ہے کہ بارش کے اندر اس میں سے پانی نیکنا شروع ہوجائے اور اس میں دھوپ کی تپش بھی اندر آرہی ہے۔ اس لئے آسائش حاصل كرنے كے لئے مكان كو پكا بناديا تو يہ آسائش بھى جائز ہے۔ كوئى گناہ نہيں ہے تيسرا ورجه "آرائش" يعني اس مكان كي سجاوث، آپ نے مكان تو يكا بناليا اور اس کی وجہ سے آپ کو رہائش حاصل ہو گئی لیکن اس کی دیواروں پر بلاسٹر نہیں کیا ہے اور نہ اس بر رنگ و روغن ہے اب رہائش بھی حاصل ہے اور فی الجملہ آسائش بھی عاصل ہے۔ لیکن آرائش نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس پر رنگ و روغن نہیں ہے۔ جب آپ اس مکان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت خوش نہیں ،وتی- اب

اپ دل کو خوش کرنے کے لئے رنگ و روغن کر کے پچھ زیب و زینت کرلے تو یہ کھی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بھی اجازت ہے۔ بشرطیکہ اپ دل کو خوش کرنے کے لئے یہ آرائش والا کام کرے ۔۔ پچو تھا درجہ ہے ''نمائش'' لیجنی اس مکان کے ذریعہ رہائش کا مقصد بھی حاصل ہوگیا۔ آسائش اور آرائش کا مقصد بھی حاصل کرلیا۔ اب یہ دل چاہتا ہے کہ اپنے مکان کو ایسا بناؤں کو دیکھنے مقصد بھی حاصل کرلیا۔ اب یہ دل چاہتا ہے کہ اپنے مکان کو ایسا بناؤں کو دیکھنے کی داو دینی پڑتی ہے اور اس کی مالداری کا پت چاہتا ہے۔ اب اگر اس مقصد کو حاصل کی داو دینی پڑتی ہے اور اس کی مالداری کا پت چاہتا ہے۔ اب اگر اس مقصد کو حاصل کی داو دینی پڑتی ہے اور اس کی مالداری کا پت چاہتا ہے۔ اب اگر اس مقصد کو حاصل کرنا بڑا آدی سمجھیں، تاکہ لوگ اس کو دولت مند سمجھیں تاکہ لوگ اس کو اپ ہے کہ رہائش حاصل کرنا بڑا، آرائش کے حصول کے لئے کوئی کام کرنا جائن قاصل کرنا جائن حاصل کرنا جائن، آرائش کے حصول کے لئے کوئی کام کرنا جائن کی غرض ہے جو چیز بھی حاصل کی جائیگی وہ حرام ہوگی۔ ہے اور نمائش کی غرض ہے جو چیز بھی حاصل کی جائیگی وہ حرام ہوگی۔

## "قناعت" كاصحيح مطلب

یہ تفصیل اس لئے عرض کردی تاکہ "قاعت" کا صحیح مطلب سمجھ میں آجائے۔ "قاعت" کے معنی یہ ہیں کہ ہو کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ اس پر آدی راضی اور خوش ہوجائے۔ لیکن "قناعت" کے ساتھ اگر آدی کے دل میں یہ خیال بیدا ہورہا ہے کہ میرے مکان میں فلال تکلیف ہے۔ یہ دور ہوجائے، اور میں جائز طریقے سے اور حلال آمدنی سے اس تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہوں تو یہ "آسائش" کے اندر داخل ہے اور جائز ہے۔ یہ خواہش "حرص" کے اندر داخل نہیں۔ یا مثلاً اگر ایک شخص نے یہ سوچا کہ میرا مکان ویسے بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ لیکن جب میں داخل ہوتا ہوں تو بچھے میں اچھا نہیں لگتا۔ اس لئے دل چاہتا ہے کہ جب میں داخل ہوتا ہوں تو بجھے دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ اس لئے دل چاہتا ہے کہ

اس میں کچھ سبزہ وغیرہ لگا ہوا ہو تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے اور میرا دل خوش ہوجایا كرے۔ اب وہ اپنے ول كو خوش كرنے كے لئے يد كام كرتا ہے تو يہ حص ميں داخل نہیں۔ بشرطیکہ اس کام کو کرانے کے لئے جائز اور حلال طریقہ اختیار کرے۔ ناجائز اور حرام طریقہ اختیار نہ کرے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر مکان میں تمام ہولتیں حاصل ہیں۔ اچھا بھی لگتا ہے۔ آرام بھی ہے لیکن میرے مکان کو دیکھ کر لوگ بیا مجھتے ہیں کہ یہ تو تھرڈ کلاس آدمی ہے، یا میں جس محلے میں رہتا ہوں اس میں میرا مکان دو سروں کے مکانوں کے ساتھ میج نہیں کرتا، بلکہ میرے مکان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مالداروں کے محلے میں کوئی نیلے درجے کا آدی آگیا ہے۔ اب اس غرض کے لئے مکان کو عمدہ بناتا ہوں تاکہ اس کی نمائش ہو، لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کو دیکھ کر لوگ مجھے دولت مند سمجھیں۔ اس وقت بیہ کام کرنا حرام ب، حرص میں داخل ہے اور یہ کام "قناعت" کے خلاف ہے، یا اگر کوئی شخص "آسائش" اور "آرائش" كو حاصل كرنے كے لئے ناجائز اور حرام طريقه اختيار كرتا ب- مثلاً رشوت كى آمانى ك ذريعه وه يه آسائش :ور آرائش حاصل كرنا چاہتا ب یا سود لے کر، دو سرے کو دھوکہ دے کریا دو سرنے کا حق مار کریہ چیز عاصل کرنا چاہتا ہے تو پھریہ حرص میں داخل ہے اور تاجائز اور حرام ہے۔

## کم از کم اونیٰ درجه حاصل کرلیں

بہرطال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو طالت میں نے آپ کو سنائے۔ اس کا مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ وہ تو اعلیٰ درج کے لوگ تھے۔ اگر ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے صحابہ کرام کے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ کتے تو کم از کم اس کا ادفیٰ درجہ تو عاصل کرنے کی فکر کریں جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگاجب تک دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی فکر اور موت کا دھیان انسان کے اندر پیدا نہ ہوجائے۔ آج انسان

سالہا سال کے منصوب بنارہا ہے۔ اس کو بیہ پتہ نہیں کہ وہ کل ہی اس دنیا ہے رخصت ہوجاتا ہے۔ لہذا ایسے لیے رخصت ہوجاتا ہے۔ لہذا ایسے لیے لیے منصوب بنانے سے پربیز کرے اور صرف بفقدر ضرورت دنیا کے مال و اسباب پر قناعت کرے۔ اس قناعت کے ذریعہ اللہ تعالی دنیا میں بھی راحت عطا فرمائیں گاور آخرت میں بھی سکون ملے گا اور اس کا طریقہ وہ ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا کہ اپنے سے نیچ والے کو دیکھو اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرد۔ اپنے سے اور کی طرف مت دیکھو، اس لئے کہ اور کی توکوئی انتہا نہیں ہے۔

#### ایک یہودی کاعبرتناک قصہ

حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ نے ایک یہودی کا قصد لکھا ہے کہ اس نے مال و دولت کے بہت فزانے جمع کر رکھے تھے۔ ایک دن وہ فزانے کا معائد کرنے کے ارادے سے چلا۔ خزانے پر ایک چوکیدار بھایا ہوا تھا لیکن وہ یہ دیکھنا عابتا تھا کہ ممیں چوکیدار تو خیانت نہیں کررہا ہے۔ اس لئے اس چوکیدار کو اطلاع دیے بغیروہ خود این خفیہ چالی ے فزانے کا تالہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چوکیدار کو پت نہیں تھا کہ مالک معائنہ کے لئے اندر گیا ہوا ہے۔ اس نے جب بیہ دیکھا کہ خزانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے آگر باہرے تالہ لگادیا۔ اب وہ مالک اندر معائنہ کرتا رہا۔ خزانے كى سركرتا رباجب معائدے فارغ موكر باہر فكفے كے لئے دروازے كے ياس آيا تو دیکھاکہ دروازہ باہرے بند ہے۔ اب اندرے آواز لگاتا ہے تو آواز باہر نہیں جاتی۔ اس اس خزانے کے اندر سونا چاندی کے دھیر لگے ہوئے ہیں لیکن بھوک منانے کے لئے ان کو کھا نہیں سکتا تھا۔ بیاس لگ ربی ہے لیکن ان کے ذریعہ این پاس نہیں جھا سکتا۔ حتی کہ اس خزانے کے اندر بھوک اور پایس کی شدت سے رّب روب كر جان ديدي اور وي خزانه اس كي موت كاسبب بن كيا- اس ك الله تعالی فرماتے ہیں کہ:

# ﴿ إِنَّكُمَا يُولِنَهُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (مورة التوب: ٥٥)

یعنی اللہ تعالی بعض اہل دنیا کو اس دنیا ہی کے ذریعہ اس دنیاوی زندگی میں عذاب دیتے ہیں۔ اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ اپنے سے اُورِ مت دیکھو۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرو۔ البستہ جائز حدود میں رہ کر اپنی جائز ضروریات پوری کرلو۔ باتی صبح و شام دن رات دنیا کو جمع کرنے کے اندر جو انہاک اور جو فکر ہے۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔

#### ایک تاجر کاعجیب قصہ

حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلتان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کررہا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزار نے کے لئے قیام کیا۔ اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چانا وہ اس طرح کہ اپنی تجارت کے سارے قصے مجھے سناتا رہا کہ فلال ملک میں میری یہ تجارت ہے۔ فلال جگہ میری یہ تجارت ہے، فلال جگہ اس چیز کی دکان ہے، فلال ملک سے یہ چیز در آمد کرتا ہوں، یہ چیز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے سنا کر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب قیز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے سنا کر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب آر زو کیں تو پوری ہوگئ ہیں اور میری تجارت پروان چڑھ گئی البتہ اب صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا وہ سفر کامیاب ہوجائے تو پھر اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کرلونگا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر بیٹھ کر گزار دوگا۔

یشخ سعدی نے نوچھا کہ وہ کیسا سفر ہے؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فاری گندھک لے کر چین جاؤں گا۔ اس لئے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہوجاتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر روم میں فروخت کرون گا اور دہاں سے روی کپڑا لاکر ہندوستان میں فروخت کرونگا اور پھر

ہندوستان سے فولاد خرید کر طلب (شام) میں لے جاکر فروخت کرونگا اور طلب سے شیشہ خرید کر یمن میں فروخت کرونگا اور پھروہاں سے یمنی چادر لے کروایس فارس آجاؤں گا۔ غرض یہ کہ اس نے ساری دنیا کے ایک سفر کا منصوبہ بنالیا اور شخ سعدی سے فرمایا کہ بس! اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے۔ اس کے لئے آپ دعا کردیں۔ اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر بھیہ زندگی گزار دونگا۔ اس وقت بھی یمی خیال ہے کہ سب پچھ کرنے کے بعد بھی باتی زندگی دکان پر بی گزار لے گا۔ شخ خیال ہے کہ سب پچھ کرنے کے بعد بھی باتی زندگی دکان پر بی گزار لے گا۔ شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے سفر کی روئیداد سی تو میں نے اس سے کہا کہ ہے

آن شنیری که در صحرائ خور بار سالارے بیفتاد از ستور گفت چیم ننگ دنیا دار را یا قناعت برکند یا خاک گور

فرمایا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سمان اس کے اونٹ سے گرا ہوا پڑا ہوا اس کا اور ایک طرف اس کا اونٹ بھی مرا پڑا تھا اور ایک طرف اس کا اونٹ بھی مرا پڑا تھا۔ اس کا وہ سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی شک نگاہ کو یا تو قناعت پر کر عمتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے۔ اس کے یہ کرے تا تا کہ دنیا دار کی شک نگاہ کو یا تو قناعت پر کر عمتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے۔ اس کے یہ کرنے کا کوئی تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ (گستان سعدی، حکایت نمبر۲۲ صفحہ۱۱)

## یہ مال جھی آخرت کاسامان ہے

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اُوپر مسلط ہوجاتی ہے تو پھراس کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ ہے دنیا کی محبت جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو، اور پھراللہ تعالی اپنی رحمت سے مال دیدے اور اس کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہو، اور وہ مال اللہ تعالیٰ کی پیروی میں رکاوٹ نہ ہے۔ وہ مال اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے میں صرف ہو اور اس کے ذریعہ انسان جنت کمائے تو وہ مال پھر دنیا نہیں ہے، وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔ لیکن اگر اس مال کے ذریعہ آخرت کے راہتے میں رکاوٹ پیدا ہوگئی تو وہ دنیا ہے جس سے روکا گیا ہے۔

#### ول سے دنیا کی محبت کم کرنے کاطریقہ

اور دنیا کی محبت دل سے نکالئے اور آخرت کی محبت دل میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر انسان اس بات کا مراقبہ کرے کہ یہ دن رات ہم غفلت میں مبتلا ہیں۔ مرنے سے عافل ہیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے عافل ہیں۔ حساب و کتاب سے عافل ہیں۔ جزا اور سزا سے عافل ہیں۔ آخرت سے عافل ہیں۔ آخرت اور موت کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس لئے تھوڑا سا وقت نکال کر انسان یہ مراقبہ کرے کہ ایکدن مرونگا، اس وقت میراکیا حال ہوگا؟ اور کس طرح اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوگی؟ کس طرح سوال و جواب ہوگا؟ اور کس طرح سوال و جواب ہوگا، اور ایک استحضار کرے۔ حضرت ہوگئی؟ اور مجھے کیا جواب دینا ہوگا۔ روزانہ ان باتوں کا استحضار کرے۔ حضرت ہوئی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدی روزانہ ان باتوں کا مراقبہ کرے تو خدری ہفتوں میں انشاء اللہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل رہی ہفتوں میں انشاء اللہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل رہی

## اس کو پوری دنیا دیدی گئی

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ مَنْ اَصْبَعَ مِنْكُمُ اُمِناً فِی سِرْبِهِ مُعَافاً فِیْ جَسَدِهِ
عِنْدَهُ قُوْةً یُورُمِهِ فَكَانَكُما خِیْرُتُ لَهُ اَلدُّنیاً ﴾
عِنْدَهُ قُوْةً یُورُمِهِ فَكَانَكُما خِیْرُتُ لَهُ اَلدُّنیاً ﴾
(ترندی، ابواب الزهد، باب ماجاء فی الزهاده فی الدنیا)

یعنی جو شخص اس طرح صبح کرے کہ اس کو تین چیزیں حاصل ہوں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے ہر چھپانے کی جگہ میں بے خوف ہو لیعنی اپنے گھر میں بے خوف ہو اور اس کو کسی وشمن کا یا کسی ظالم کے ظلم کا خطرہ نہ ہو اور دو سرے یہ کہ اس کے بدن میں اس کو تکلیف نہ ہو بلکہ صحت اور عافیت کی حالت میں ہو، کوئی بیاری نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام موجود ہو۔ جس شخص کو یہ تین چیزیں حاصل ہوں۔ اس کو گویا کہ پوری دنیا تمام اسباب کے ساتھ جمع کر کے دیدی گئی ہے۔ لہذا اگر کسی کو یہ تین چیزیں حاصل ہوگئیں۔ اس کی دنیا کی ضرورت پوری ہوگئی۔ اس کو عافیت مل گئی اور ایسے شخص کو ناشکری میں نہیں جتال ہونا اور ضرورت کے طابق دنیا مل گئی اور ایسے شخص کو ناشکری میں نہیں جتال ہونا حاص

#### ان نعمتوں پر شکرادا کرو

بچائے۔ بیہ بڑی ناشکری کا کلمہ ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ حقیقت میں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت تو میسر نہیں ہے۔ تکلیفوں کا عالم ہے لیکن میرا ہی حوصلہ ہے کہ میں اس کو گزار رہا ہوں اور وقت پاس کررہا ہوں۔ حالا تکہ جب تم ہے کوئی پوچھے کہ کیا حال ہے؟ کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو نعمیں تمہیں میسر ہیں۔ ان کا دھیان کرو اور پہلے ان کا شکر ادا کرو کہ الجمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے بڑی نعمیں عطا فرمائی ہیں اور اگر تھوڑی بہت کوئی تکلیف ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے کہہ دو کہ یا اللہ! آپ نے مجھے بے شار نعمیں عطا فرمائی ہیں اور یہ جو تکلیف ہے ہے ہی حقیقت میں نعمت ہی کا ایک عنوان ہے لیکن میں کمزور اور یہ جو تکلیف کو دور ، اس تکلیف کو دور ، اس تکلیف کو دور ، اس تکلیف کو دور فرماؤں ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ میں بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں۔

#### أونح أونح منصوب مت بناؤ

یہ زندگی کا گزرنا اس کئے مشکل لگتا ہے کہ اپ ذہن میں پہلے سے ایک بہت بڑا منصوبہ بنالیا کہ دنیا کا یہ سامان اور اسبب عاصل کرنا ہے۔ مثلاً میرے پاس اتنا شاندار بنگلہ ہونا چاہئے۔ ایس شاندار کار ہونی چاہئے۔ اینی شاندار کار ہونی چاہئے۔ اینی تجارت ہونی چاہئے۔ یہ اتنی اولاد ہونی چاہئے۔ اتنا بینک بیلنس ہونا چاہئے۔ ایسی تجارت ہونی چاہئے۔ یہ منصوبہ پہلے سے بنالیا۔ پھر اگر اس منصوبہ کے مطابق کسی چیز میں کی رہ گئی تو بس اب ناشکری کرنے لگے کہ ہم تو زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم نے یہ جو بوے بوے منصوب بنا رکھے ہیں۔ یہ بری سخت غلطی کی ہے۔ اس لئے کہ اگر تمہیں تمین باتیں حاصل بنا رکھے ہیں۔ یہ کہ گھر میں تم اظمینان سے ہو۔ دو سرے یہ کہ جسم میں عافیت ہے، بین۔ ایک یہ کہ اگر تمہیں تمین باتیں حاصل بین۔ ایک یہ کہ ایک دن کا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام موجود ہے تو تیسرے یہ کہ ایک دن کا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام موجود ہے تو تیسرے یہ کہ ایک دن کا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام موجود ہے تو تیسرے یہ کہ ایک دن کا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام موجود ہے تو تیس ساری دنیا مل گئے۔ اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ بات بٹھالے کہ بس ان

تین چیزوں کانام دنیا ہے جو مجھے ملتی ہے تو اس کے بعد اگر اس کو ان تین چیزوں سے زیادہ دنیا ملے گی تو وہ شخص شکر ادا کرے گا کہ میں مستحق تو کم کا تھا لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے زیادہ دیدیا اور اگر اس سے زیادہ چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ شخص کم از کم ناشکری نہیں کریگا بلکہ وہ یہ سوچ گا کہ دنیا اتنی ہی تھی جو مجھے ملنی چاہئے تھی اور وہ مل گئی۔ بہرحال، ہماری سب سے بری غلطی یہ ہے کہ ہم پہلے سے برٹ مضی اور وہ مل گئی۔ بہرحال، ہماری سب سے بری غلطی یہ ہے کہ ہم پہلے سے برٹ برٹ مضوبے خود بنالیتے ہیں۔ پھر اس میں جب کوئی کو تاہی رہ جاتی ہے تو ناشکری کردیتے ہیں۔ اس حدیث میں اس غلطی کا ازالہ فرمادیا کہ ایسے برٹ برٹ مضوبے ہی مت بناؤ۔

#### ا گلے دن کی زیادہ فکر مت کرو

اب ایک سوال ذبن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فی صرف ایک دن کے کھانے کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے تو ساری دنیا جمہیں مل گئی تو پھر اگلے دن کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد آئندہ کیا ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعہ اشارہ اس بات کی طرف فرادیا کہ بھائی! اگلے دن کا کیا پت کہ وہ آئے گایا نہیں آئے گا اور جس مالک نے فرادیا ہے کہ وہ مالک فی تعظا فرمایا ہے کہ وہ مالک کل بھی دیگا۔ اللہ تعالی نے صاف صاف فرمادیا ہے:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةَ فِنَى اللَّا رُضِ اللَّ عَلَى اللّٰهِ دِزْقُهُا وَیُعَلَمُ فَا مَسْتَوْدُ عَلَمُ اللّٰهِ دِزْقُهُا وَیُعَلَمُ فَا مَسْتَوْدُ عَلَمُ اللّٰهِ دِزْقُهُا وَیُعَلَمُ فَادِ مَسْتَوْدُ عَلَمُ اللّٰهِ دِزْقُهُا وَیُعَلَمُ اللّٰهِ مِنْ دَابَّةً فِنِی اللّٰہِ دِزْقُهُا وَیُعَلَمُ اللّٰہِ اللّٰہِ دِزْقُهُا وَیُعَلَمُ اللّٰہِ دِنْ اللّٰہِ دِنْ اللّٰہِ مِنْ دَابَّةً فِنِی اللّٰہِ دِنْ قَالُمُ اللّٰہِ دِنْ قَالُمُ اللّٰہِ دِنْ اللّٰہِ دِنْ اللّٰہِ دِنْ اللّٰہِ مِنْ دَابَّةً فِنْ اللّٰہِ مِنْ دَابَّةً فِنْ اللّٰہِ فَانُ اللّٰہِ دِنْ قَالُمُ مَنْ اللّٰہِ دَنْ اللّٰہِ دِنْ اللّٰہِ دَنْ کَا اللّٰہِ دَنْ اللّٰہِ دَنْ اللّٰہِ دِنْ اللّٰہِ دَنْ اللّٰہِ دِنْ اللّٰہِ دَنْ اللّٰہِ دَنْ اللّٰہِ دَنْ اللّٰہِ دَابُہُ اللّٰہِ دَنْ اللّٰہِ دَابُہُ اللّٰہِ دَنْ اللّٰہُ دَابُہُ اللّٰہُ دَنْ اللّٰہُ دَنْ اللّٰہُ دَنْ اللّٰہُ دَنْ اللّٰہُ دَابُہُ اللّٰہِ دَنْ اللّٰہُ دَاللّٰہِ دَابُہُ مَا اللّٰہِ دَاللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ دَابُہُ اللّٰہُ دَاللّٰہُ دَابُہُ اللّٰہِ دَابُہُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ دَابُہُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مَالِمُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ مَا اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ اللّٰ

یعنی زمین پر چلنے والا جو کوئی جائدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اپ ذمہ کے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مستقل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں اور اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتے ہیں۔ اس کا رزق وہیں پہنچائیں گے۔ لہذا آئندہ کل تم محنت کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اس محنت اور بھروے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائیں گے۔ لہذا کل کے لئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور آج جو کچھ میسر

ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس لئے کہ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ: کَئِنْ شَکَوْتُـمْ لَازِیْدُدَنَّکُـمْ اگر تم شکر کروگے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔

### سکون اور اطمینان قناعت میں ہے

اس حدیث سے دو سرا سبق ہے ملا کہ دنیا میں اظمینان اور عافیت کا راستہ "قاعت" کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی جائز طریقے سے مناسب تدبیر کے تحت جتنا کچھ اللہ تعالی نے عطا فرادیا۔ اس پر مطمئن ہوجائے۔ زیادہ کی حرص اور ہوس نہ کرے۔ اس کے علاوہ دنیا میں خوش رہنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مال و دولت کے انبار لگالو۔ بینک بیلنس کے انبار لگالو، کوشیاں بنالو، کاریں رکھ لو، لیکن اگر قناعت نہیں ہے قا۔ اس مال و دولت کے ڈھر میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس مال و دولت کے ڈھر میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس مال و دولت کے ڈھر میں بھی سکون نہیں ملے گا اور اگر قناعت کی دولت تمہیں حاصل ہے تو پھر یقین رکھو کہ چٹنی روئی میں بھی تمہیں وہ مزہ آجائے گا اور وہ اطمینان و سکون میس آجائے گا جو بری بری کوشی بنگلوں میں اور اعلیٰ درجے کے مانوں میں میسر نہیں آئے گا۔ اس کا تجربہ کرکے دیکھ لو۔

#### بڑے بڑے دولت مندوں کاحال

آج لوگ دنیا ہی کے پیانے سے ناپ جاتے ہیں۔ چنانچہ جس کے پاس زیادہ روپ چیے نہیں ہے۔ وہ جب کسی بڑے دولت مند کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس بیٹے بہت ہیں۔ اس کے نوکر چاکر ہیں۔ اس کے نوکر چاکر ہیں۔ اس کے نوکر چاکر ہیں۔ اس کے باس بیٹک بیلنس ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کروہ سمجھتا ہے کہ یہ آدی بڑا خوش نصیب ہے۔ پھراس کو خوش نصیب سمجھنے کے نتیج میں اپنے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیزیں میسر نہیں آئیں اور دل جاہتا ہے کہ یہ چیزیں میسر نہیں آئیں اور دل جاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بھی مل جائیں ۔ لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس مال و

دوات کے پیچیے، اس کو شی اور بنگلے کے پیچیے اس کو سکون میسر ہے یا نہیں؟ چو نکہ

اوگ میرے پاس آگر اپ اندرونی حال بتاتے ہیں اس لئے نہ جانے کتنے اوگ خود
میرے علم میں ایسے ہیں کہ اگر ایک عام آدی اس شخص کو اور اس کے ظاہری
حالات کو دیکھیے گا تو وہ یکی سمجھے گا کہ دنیا کی عظیم ترین دولت اس کو ملی ہوئی ہے۔
کاش میں بھی اس جیسا بن جاؤں۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی اندرونی زندگی
میں کیا عذاب برپا ہے۔ اور کس مصیبت میں جاتا ہے۔ بڑے بڑے امیراور دولت
مندول نے مجھے سے رو رو کریہ کہا کہ کاش! ہمیں یہ روپیے نہ ملا ہوتا۔ کاش! ہمیں یہ
دولت میسرنہ آئی ہوتی۔ شاید ہمیں اس کے بغیر زیادہ امن و سکون اور زیادہ عافیت
مل جاتی۔

## سکون پیسے ہے نہیں خریدا جاسکتا

بہرمال، یہ راحت اور سکون پیے ہے نہیں خریدا جاسکتا اور نہ دولت کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو چئنی روئی ہیں دیری۔ اور اگر نہ چاہیں تو کو نئی اور بنگلے میں بھی نہ دیں۔ لہذا کہاں تک اس کے دیدیں۔ اور اگر نہ چاہیں تو کو نئی اور بنگلے میں بھی نہ دیں۔ لہذا کہاں تک اس کے چھے دوڑ لگاؤ گئے؟ کہاں تک منصوبے بناؤ گے۔ ای لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ دنیا کی اتنی می حقیقت سمجھ لو کہ یہ دنیا بھشہ رہنے کی جگہ ہی نہیں۔ لہذا اگر اس دنیا میں اتنا اگر مل جائے تو بری غنیمت بات ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادیا۔ اس پر قناعت کرلو پھر اس قناعت کے ذریعہ تمہیں سکون مل جائے گا۔ اگر قناعت میسر نہیں تو پھر دنیا کے مال و اسباب میں بردھتے چلے جاؤ گے۔ مگر کون میسر نہیں آئے گا۔ بعض لوگ اربوں کے مالک ہیں۔ اگر ساری زندگی بیٹھ کر کھاتے رہیں تب بھی ختم نہ ہو۔ مگر پھر بھی اس فکر میں گئے ہوئے ہیں کہ اور مل جائے۔ اور اس کے لئے جائز اور ناجائز، طال و حرام سب ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود جائے۔ اور اس کے لئے جائز اور ناجائز، طال و حرام سب ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود یک مالک ہیں۔ اربوں کے مالک ہیں۔ اربوں کے مالک ہیں۔ ایک کیا ہوا ہے۔ باوجود کیکہ اربوں کے مالک ہیں۔ ار

#### کو کہاں استعال کروگے؟

### ونيا كامهنگاترين بازار "لاس اينجلس "ميس

میں بچیلے ہفتہ امریکہ گیا ہوا تھا۔ وہاں کا ایک شہر ہے لاس ایجاس، وہاں کے ایک دوست مجھے ایک بازار میں لے گئے اور بتایا کہ یہ بازار دنیا کا سب سے منگا بازار ہے اور بہال چیزیں سب سے معلی بکتی ہیں۔ میں نے یوچھا کہ کتنی معلی بکتی بیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک موزے کی جوڑی کی قیت وو ہزار ڈالر ہے۔ جس کا مطلب ہے پاکتانی تقریباً بچای ہزار روپے کا ایک موزہ۔ ٹائی کی قبت تین ہزار ڈالر، سوٹ کی قیت دس ہزار، پندرہ ہزار، بیں ہزار ڈالر ہے۔ ایک ایک لا کھ ڈالر کے سوٹ ملتے ہیں۔ ایک وکان کے پاس سے گزرے تو ہمارے میزبان دوست نے بتایا کہ اس د کان کے ایک حصہ میں تو آدمی خریداری کے لئے جاسکتا ہے اس كے بعد دوسرے حصے ميں جانے كے لئے ايك ذينہ ير جانا يو تا ہے۔ اس حصے میں کسی شخص کو جائے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک اس دکان کا مالک خود اس کو ساتھ کے کرنہ جائے اور وہاں لے جانے کامقصدید ہوتا ہے کہ مالک اس شخص کو بہت ت کار کے سوٹ اور بہت سے ڈیزائن کے سوٹ دکھاتا ہے اور پھر مالک اس کو یہ مثورہ دیتا ہے کہ آپ کے جم کے لئے کونیا کلر اور کونیا ڈیزائن مناہب ہو گا اور پھر مالک اس گاہک سے صرف مشورہ دینے کے دس ہزار ڈالر وصول کرتاہے اور موٹ کی خریداری کے پیے الگ دینے ہو نگے۔ شہزادہ چارلس نے اس سے مشورے کے لئے ٹائم مانگا تھا تو چھ مہینے بعد کا اس کو ملاقات کا ٹائم دیا کہ آپ چھ ماہ کے بعد فلاں وقت ہر آپ تشریف لائیں تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کونسے کلر کا سوٹ کپنیں اور کونسے ڈیزائن کاسوٹ پہنیں۔

#### اس دولت کادو سرارخ

بات دراصل یہ ہے کہ دولت کی ہوس تو ختم نہیں ہوئی اور اب جب دولت آگئی تو اس کو کہاں خرچ کریں۔ چنانچہ اس دولت کو خرچ کرنے کے یہ رائے اللاش كركئے - اب اس ميں دولت خرچ ہورہى ہے - بہرحال، ايك طرف تو دولت اس طرح یانی کی طرح بہائی جارہی ہے لیکن ابھی ہم لوگ اسی سؤک پر ایک میل دور ہی گئے تھے۔ وہاں یہ جیب مظرد یکھا کہ ہر سکنل پر بھکاری بھیک مانگ رہے ہں۔ چنانچہ ایک بھکاری جب ہاری گاڑی کے پاس آیا تو میرے دوست نے اس ے کہا کہ اس وقت میرے پاس میے نہیں ہیں۔ اس بھکاری نے کہا کہ میں ڈالر نہیں مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس پنی (ریز گاری) ہو تو وہ دید بجٹے۔ اس کئے کہ میں کھانے کو ترس رہا ہوں۔ ایک طرف تو بیہ حال ہے اور دو سری طرف دو ہزار ڈالر ك موزے بك رے جيں۔ آخر دولت جمع كرنے كى كوئى حد اور انتہاتو ہوكى۔ جتنى دولت ہے۔ پہلے اس کو تو خرج کرلو۔ پھر بعد میں اور کی فکر کرنا۔ یہ دنیا کی ہوس اليي لامتنايي ،وس ب جس كي كوئي حد اور كوئي انتها نهيس- اس كو "جوع القر" كها جاتا ہے۔ یعنی ایسی بھوگ ہے جو مجھی مٹتی نہیں، چاہے جتنا کھالے۔ ایسی پیاس ہے جو تبھی بجھتی نہیں، چاہے جتنا پانی لی لے۔

## بإنته ميں اُٹھنے والی تھجلی

ہارے ہی ملک کے ایک بہت بوے سمایہ دار جو ملک کے گئے چنے اوگوں میں شار ہوتے ہیں۔ ایک روز میرے پاس آئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے ان ے کہا کہ اللہ تعالی کا برا کرم ہے۔ اوگ آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ تعالی کا برا کرم ہے۔ اوگ آپ کے اُوپر رشک کرتے ہیں۔ اس دولت کو کچھ ایسے کاموں میں بھی خرچ کردیجئے جس سے یہ دولت آخرت میں بھی کار آمد ہوجائے اور اللہ تعالی نے آپ

کو بہت دولت دیدی ہے۔ آپ نے بہت کچھ کمالیا۔ اب توبہ کرلیج کہ سود کی لعنت سے بھیں گے۔ میری بات من کر انہوں نے سود پر بحث شروع کردی کہ سود کیسے حرام ہے۔ سود کے بغیر دنیا میں کیے گزار ہوگا۔ کیسے تجارت ہوگی۔ میں نے ان کو سمجھایا تو آخر میں خاموش ہوگئ۔ پھر خود ہی مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب بات تو آپ صبح کہتے ہیں۔ مگر میں اس باتھ میں اُٹھنے والی تھجلی کو کیا کروں؟ یہ تھجلی کی طرح بھی ختم نہیں ہوتی والی تھجلی کو کیا کروں۔ چاہے کتنے کارخانے لگالوں۔ کتنی فیکٹریاں لگالوں۔ چاہے کتنا بینک بیلنس جمع کرلوں۔ مگر ہے تھبلی ختم نہیں ہوتی اور اس تھجلی کا تیجہ یہ ہے کہ گھراندر سے برباد ہے۔ گھر کا سکون میسر نہیں۔ اولاد کی راحت میسر نہیں۔ آپس میں لڑائی جھڑے ہیں۔ تو دولت تو بہت ہے لیکن راحت اور آرام میسر نہیں۔

#### ونيا كامالدار ترين انسان" قارون"

قرآن كريم ين الله تعالى ف قارون ك فزاف كاذكر كرت موت فرمايا: ﴿ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبِةِ أُولَى الْفُوَّةِ ﴾ (سوره القصص: ٢٦)

یعنی اس کے خزانے کی صرف چاہیاں اتن بھاری تھیں کہ ایک بری جماعت مل کر اس کو اٹھایا کرتی تھی۔ اس کی چاہیاں اٹھانا ایک آدی کے بس میں نہیں تھا۔ جب وہ اپنی دولت لے کرلوگوں کے پاس سے گزرا تو بعض لوگوں نے اس کی دولت دکھے کر کہا:

﴿ يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُولِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمِ ﴾

کاش وہ دولت ہمیں بھی ملی ہوتی۔ جیسی دولت قارون کو ملی ہے۔ وہ تو برا خوش قسمت آدی ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بید لوگ قارون کی ظاہری حالت کو دکیھ رہے تھے کہ چو نکہ وہ بڑی دولت رکھنے والا ہے۔ اس لئے بڑا قابل رشک ہے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی اس مال و دولت کے چھے کیا عذاب چھیا ہے۔ چنانچہ جب بعد میں لوگوں نے قارون کا انجام دیکھا تو انہی لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا۔ بہرطال، دنیا کے مال و اسباب کی کوئی حد تک نہیں۔ کہاں تک تم اس کے پیچے دو ڑوگ کہاں تک تم اس کے پیچے دو ڑوگ کہاں تک تم حرتیں کروگ اور یاد رکھنا کہ کئی بھی حدیہ جاکر تمہیں قرار نہیں آئے گا۔ اگر قرار آئے گاتو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت میں آئے گاکہ قناعت اختیار کرلو۔ "قناعت" کا مطلب یہ بہ کہ مناسب اور جائز تدبیر کے تحت حلال طریقے ہے جو پچھ مل رہا ہے۔ اس کو این کے کئی سمجھو اور اس پر مطمئن ہوجاؤ۔ جس دن یہ "قناعت" حاصل کرلی تو این اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دنیا کا تھوڑا بہت اسباب جو تمہیں میسر ہے ای اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو ہوے بوٹ بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو ہوے بوٹ بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو ہوے بوٹ بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو ہوے بوٹ بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو ہوے بوٹ بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو اسباب میں وہ راحت حاصل ہوجائے گی جو ہوے بوٹ بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ جو برے برے مرمایہ داروں اور دولت مندوں کو میسر نہیں۔

## حفزت مفتى محمر شفيع صاحب ملاكايك واقعه

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه جب پاکتان تشریف لائے تو اس وقت حکومت نے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ ایک "تعلیمات اسلامی بورڈ" بنایا تھا۔ حضرت والد صاحب کو بھی اس کا ممبر بنایا گیا، یہ بورڈ حکومت بی کا ایک شعبہ تھا۔ ایک مرتبہ حکومت نے کوئی کام گزیز کردیا تو حضرت والد صاحب نے اخبار میں حکومت کے خلاف بیان دیدیا کہ حکومت نے یہ کام غلط کیا ہے۔ بعد میں حکومت کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ حضرت! آپ تو حکومت کا حصہ ہیں۔ آپ نے حکومت کے خلاف یہ بیان دیدیا؟ حالانکہ آپ تو حکومت کے خلاف یہ بیان دیدیا؟ حالانکہ آپ "تعلیمات اسلامی بورڈ" کے رکن ہیں۔ اور یہ بورڈ "دستور ساز اسمبلی" کا حصہ ہے۔ حکومت کے خلاف آپ کا یہ بیان دینا مناسب بات نہیں ہے۔

جواب میں حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ رکنیت کمی اور مقصد کے لئے قبول نہیں کی تھی۔ صرف دین کی خاطر قبول کی تھی اور دین کے ایک خادم کی حیثیت سے یہ میراید فرض ہے کہ جو بات میں حق سمجھوں وہ کہد دول۔ چاہے وہ بات حکومت کے موافق بڑے یا مخالف بڑے۔ میں اس کا مکلف نہیں۔ بس اللہ تعالی کے نزدیک جو بات حق ہے وہ واضح کروں۔ رہا رکنیت کا سکلد۔ یہ رکنیت کا معالمہ میری الزمت نہیں ہے۔ آپ حکومت کے خلاف بات کہتے ہوئے ڈریں كونك آپ حكومت كے ايك لمازم افر بين- آپ كى تنخواه دو برار روي ب-اگریہ ملازمت چھوٹ گئی تو پھر آپ نے زندگی گزارنے کاجو نظام بنا رکھاہے وہ نہیں چل سکے گا۔ میرا یہ طال ہے کہ جس دن میں نے رکنیت قبول کی تھی ای دن استعفیٰ لکھ کر جیب میں ڈال لیا تھا کہ جب بھی موقع آئے گا پیش کردوں گا۔ جہاں تک ملازمت کا معاملہ ہے تو مجھ میں آپ میں یہ فرق ہے کہ میرا سرے یاؤں تک زندگی کاجو خرچہ ہے وہ دو روپ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لئے اللہ کے فضل و کرم ے میں اس تخواہ اور اس الاؤنس کا مختاج نہیں ہوں۔ یہ دو رویے اگر یہاں سے نہیں ملیں گے تو کہیں بھی مزدوری کر کے کمالول گا اور اینے ان دو روپے کا خرچہ یورا کرلول گااور آپ نے اپنی زندگی کو ایبا بنایا ہے کہ دوسو رویے ہے کم میں آپ کا سوٹ نہیں بنآ۔ اس وجہ سے آپ حکومت سے ڈرتے ہیں کہ مہیں ملازمت نہ چھوٹ جائے۔ مجھے الحمدللہ اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔

## آمدنی اختیار میں نہیں خرج اختیار میں ہے

ای طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آمدنی بردھانا انسان کے افتیار میں نہیں اور خرج کم کرنا انسان کے افتیار میں ہے۔ للبذا خرج کم کر کے قناعت افتیار کرلو۔ انشاء اللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی اس لئے ہوتی ہے تم نے پہلے سے اپنے ذہن میں یہ منصوبہ بنائیا کہ اتن آمدنی ہونی چاہئے۔ جب اتن

آمدنی نہیں ہوئی تو اب پریشانی شروع ہوگئی۔ لیکن اگر تم نے اپنا خرچ کم کر کے اپنی زندگی کو سادہ بٹالیا اور اپ آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور یہ سوچ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے تو کم پر گزارہ کرلوں گا اور اگر زیادہ دیا ہے تو اس کے مطابق گزارہ کرلوں گا اور اس کے نتیج میں اپنی آمدنی پر مطمئن ہوگئے تو پھر بس راحت اور میش کی زندگی گزرے گی۔ اس کا نام "قناعت" ہے۔

## <u>يە دعاكياكريں</u>

ای وجہ سے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ دعا تلقین فرمائی جو بڑی کام کی دعا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہئے۔ فرمایا:

﴿ ٱللَّهُمَّ قِيِّعِنِي بِمَا رُزُقْتَنِي وَبَارِكُ لِي فِيهِ ﴾

یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بجیب و غریب وعا ہے۔ ایک ایک جملہ
پر آدئی قربان ہوجائے۔ اس دعاکا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو کچھ آپ نے مجھے
رزق عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرمایئے اور اس میں میرے لئے برکت عطا
فرماد ہے ۔ سجان اللہ۔ اگر یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوجائے تو پھر زندگی کے
سارے مسائل عل ہوجائیں۔ اس لئے کہ "قناعت" عاصل ہوجائے کا بیجہ یہ ہوگا
کہ ہروقت یہ جو ہمیں زیادہ کمانے اور زیادہ کھانے کی اور دنیا کے اسباب زیادہ سے
زیادہ جمع کرنے کی دھن گی ہوئی ہے۔ یہ دھن ختم ہوجائے گی اور اس کے بعد
سکون اور راحت حاصل ہوجائے گی اور دوسرے جملے میں فرمایا کہ اے اللہ! اس
میں برکت عطا فرما۔ برکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آگرچہ دیکھنے میں تھوڑی
ہو لیکن اس چیزے فائدہ زیادہ بہنچ جائے۔ برکت کے یہ معنی ہیں۔

#### بركت كامطلب

آئے کل لوگ "برکت" کا لفظ استعال تو بہت کرتے ہیں۔ مثلاً کی نے مکان بنالیا یا خرید لیا تو اب لوگ مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو مبارک کرے مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک کرے، شادی ہوگئی مبارک ہو، اللہ تعالی مبارک کرے۔ یہ برکت اور مبارک کا لفظ استعال تو ہم بہت کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب نہیں معلوم کہ کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس چیز کو تمہارے لئے باعث راحت بنادے اور ایساباعث راحت بنادے کہ چاہے یہ چیز کو تمہارے لئے باعث راحت بنادے اور ایساباعث راحت بنادے کہ چاہے یہ چیز مقدار میں تھوڑی ہو لیکن فائدہ اس چیز سے زیادہ پہنچ جائے۔ ای کا نام برکت ہے۔

#### حساب کتاب کی دنیا

آج کی دنیا جہ آج لوگ بیس کہ اتنی آمدنی ہوئی، اتنا پیہ اور اتنا روپیہ اسے ڈالر عاصل ہوئے۔ پیسپوں کو گنتے ہیں کہ اتنی آمدنی ہوئی، اتنا پیہ اور اتنا روپیہ اسے ڈالر عاصل ہوئے۔ اتنی تنخواہ ملی۔ لیکن اس گنتی کے نتیج میں فائدہ کتنا حاصل ہوا اس کو کوئی شار نہیں کرتا۔ ایک انگریز مسلمان نے ایک بردی اچھی کتاب کھی ہے۔ جس کا نام ہے کرتا۔ ایک انگریز مسلمان نے ایک بردی اچھی کتاب کھی ہے۔ جس کا نام ہے حکومت" لینی اس وقت دنیا پر جو چیز حکومت کررہی ہے وہ "گنتی کی حکومت" لینی اس وقت دنیا پر جو چیز حکومت کررہی ہے وہ "گنتی" اور مقدار ہے کہ اسے زیادہ پسے حاصل ہوجائیں۔ لیکن اس گنتی کے پیچھیے فائدہ کتنا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھا۔

## بر کټ اور بے بر کتی کی مثال

مثلاً ایک شخص نے سو روپے کمائے۔ جب گھرواپس جانے کے لئے بس اسٹاپ کی طرف چلاتو رائے میں ایک دوست مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں تہیں اپنی گاڑی میں گھر پہنچا دیتا ہوں۔ بجھے بھی ای طرف جانا ہے۔ چنانچہ وہ آرام ہے گھر پہنچا گیا اور کرائے کے باخ ردپ نج گئے۔ پانچ روپ نج جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سو روپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برکت ہوگئے۔ اگر وہ دوست نہ ملتا تو اس کے پانچ روپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برکت ہوگئے۔ اگر وہ دوست نہ ملتا تو اس کے پانچ سے کرائے میں خرج ہوجائے۔ جب بازار میں سودا خرید نے گیا تو اللہ تعالیٰ نے سستی چیز دلادی، یہ برگت ہوگئے۔ اس کے برخلاف ایک آدی نے ایک لاکھ روپ کمائے۔ اور خوش خوش ایک لاکھ روپ لاکو کہائے۔ اور خوش خوش ایک لاکھ روپ لے کر گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بیٹے کو فلال بیاری لاحق ہوگئی ہے۔ اس لئے فوراً ہیتال لے جانا ہے۔ چنانچہ بچ کو لے کر ہیتال پہنچ۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مختلف قتم کے ٹیسٹ لکھ دیئے۔ اب میتال میں داخل کردیا اور اس طرح وہ ایک لاکھ موب میں داخل کردیا اور اس طرح وہ ایک لاکھ روپ ہیتال میں داخل کردیا اور اس طرح وہ ایک لاکھ روپ ہیں اور ڈاکٹروں کی فیس وغیرہ میں خرج ہوگیا۔ اس کا مطلب یہ روپ ہی اگ اس ایک لاکھ روپ میں ہے برکتی ہوگئی۔ برکت نہ ہوئی۔

#### رشوت اور سود میں بے بر کتی

چنانچہ "رشوت" گی جو آمدنی ہوتی ہے۔ اس میں یہی ہے برکتی ہوتی ہے۔ اگر
ایک جگہ سے رشوت لے گاتو دس جگہ پر رشوت دینی پڑے گی۔ مثلاً ایک جگہ سے
رشوت لی اور اب ان پییوں کو گن گن کر خوش ہورہا ہے کہ میرے پاس دس ہزار
کے بیس ہزار روپ ہو گئے۔ بیس کے پچاس ہزار ہو گئے۔ پچاس ہزار سے ایک لاکھ
ہوگئے۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ایک لاکھ روپ جو رشوت لے کر جمع کئے گئے
ہیں۔ وہ دس آدمیوں کو جاکر دینے پڑیں گے۔ کل جب کی دفتر میں مجھے کام پڑے گاتو وہاں دینے پڑیں گے۔ یہ سارے پیے
تو وہاں دینے پڑیں گے۔ دو سری جگہ جائے گاتو وہاں دینے پڑیں گے۔ یہ سارے پیے
اس طرح تفتیم ہوجائیں گے۔ اس کا نام بے برکتی ہے۔ "برکت" اللہ تعالی کی عطا
ہے۔ یہ انسان کے زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ! جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس پر قناعت عطا فرمایئے اور اس میں مجھے برکت عطا فرماد بجئے۔

## دارالعلوم کی تنخواہوں میں برکت

ہمارے دارالعلوم کو دیکھ لیجئے۔ وہاں کے اساتذہ اور عملہ کی تخواہیں گنتی کے اعتبارے کم ہیں۔ لیکن آپ ان میں سے جس سے چاہیں پوچھ لیس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخواہ میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے اور اس سے اشخ کام نکل آتے ہیں کہ باہر رہنے والوں کی بری تخواہوں میں وہ کام نہیں ہوتا۔ آنکھوں سے مشاہدہ ہے۔ یہ باہر رہنے والوں کی بری تخواہوں میں وہ کام نہیں ہوتا۔ آنکھوں سے مشاہدہ ہے۔ یہ برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان قناعت اختیار کرتاہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔

#### دعاكا تيسراجمله

اس دعامیں تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ:

#### ﴿وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبُةٍ لِّي مِنْكَ بِخَيْرٍ ﴾

یعنی اے اللہ ! جن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ وہ چیزیں مجھے مل جائیں، گر نہیں ملیں۔ اے اللہ مجھے ان کے بدلے میں اور بہتر چیزیں عطا فرہا جو آپ کے نزدیک بہتر ہوں۔ گویا کہ اس دعا میں تین جملے ارشاد فرہائے۔ پہلے جملے میں فرہایا کہ و قاعت دید بجئے۔ دوسرے میں برکت دید بجئے اور جن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملیں گر نہیں ملیں۔ آپ نے اپنی تقدیر اور فیصلے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملیں گر نہیں ملیں۔ آپ نے اپنی تقدیر اور فیصلے سے مجھے عطا نہیں فرہا کیں۔ و ظاہر ہے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ اے اللہ ان کے بدلے میں وہ چیز دید بجئے جو آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو۔ مثلاً دل چاہتا تھا کہ میرے پاس کار ہو۔ مگر نہیں ملی تو اے اللہ ! جب آپ نے مجھے دل چاہتا تھا کہ میرے پاس کار ہو۔ مگر نہیں ملی تو اے اللہ ! جب آپ نے مجھے

خواہش کے باوجود کار نہیں دی تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوگ۔ اے اللہ! اس کے بدلے میں وہ چیز دید بیجئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ اگر انسان کے حق میں یہ تین دعائیں قبول ہوجائیں کہ قناعت مل جائے جو کچھ ملا ہے اس میں برکت عاصل ہوجائے اور جو نہیں ملا اس کا نعم البدل مل جائے تو پھر دنیا کے اندر اور کیا چاہئے۔

#### قناعت بر<sub>د</sub>ی دولت ہے

یہ قناعت بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی اور چیز نہیں۔ آج لوگ روپ پیے کو دولت سجھتے ہیں۔ کو تھی، بنگلے کو اور مال و اسباب کو دولت سجھتے ہیں۔ یاد رکھئے۔ ان میں سے کوئی چیز دولت نہیں۔ اصل دولت "قناعت" ہے۔ صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ لَيَهُ مَنَ الْعِنلَى عَن كُفُراةَ الْعَرُضِ وَلٰكِنَّ الْعِنلَى غِنكَى الْعَنَى الْعِنلَى غِنكَى النَّعَنَ النَّسَ الرَّقَاق، بَابِ النَّى عَنَ النَّسَ)

یعنی سامان کی کشرت اور مالداری کا نام غنی نہیں ہے بلکہ نفس کے غنی کا نام "الداری" ہے کہ انسان کا ول بے نیاز ہو۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہ کرے اور ناجائز طریقوں سے دولت جمع کرنے کی فکر نہ کرے۔ اس پر مطمئن ہو اور جو کچھ نہیں ملا اس پر سے اطمینان ہو کہ وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اگر میرے حق میں بہتر ہو تا تو ملا۔ اگر میرے حق میں بہتر ہو تا تو ملا۔ نہیں ملا الله تعالی کے نزدیک میرے لئے اس میں بہتری ہوگی۔

# حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اور قناعت

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک فرشته آتا ہے اور عرض

کرتا ہے کہ آپ تھم کریں تو یہ احد پہاڑ آپ کے لئے سونے کا بناویا جائے اور یہ سارا سونا آپ کی ملکیت ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرادیا کہ بیس۔ ایسانہ کریں کیونکہ میں تو اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ کھانا مل جائے تو شکر کرکے کھالوں اور اگر نہ ملے تو صبر کروں تاکہ شکر کی نعمت بھی حاصل ہوجائے اور مال کی زیادتی مجھے مطلوب نہیں۔ مجھے تو ایسا اور صبر کی نعمت بھی حاصل ہوجائے اور مال کی زیادتی مجھے مطلوب نہیں۔ مجھے تو ایسا دغنی " چاہئے جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرانے والا ہو۔ چنانچہ یہ دعا بھی فرمائی:

﴿ اللّٰہ مَ اللّٰہ مَ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ ہوں جو مجھے سے ساتھ مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکش بنادے "۔

#### خلاصه

فلاصہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ احادیث دو چیزوں کا سبق دے رہی ہیں۔ ایک یہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ چھوٹی ہے چھوٹی نعمت جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہورہی ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ناشکری ہے بچو۔ تھوڑی دیر کے لئے سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں اور کوت میرے اوپور، میری زندگی، میری سانسوں کی آمدورفت میری آنکھیں، میرے کان، میرے دانت، میرا منہ، میرے ہاتھ، میرے پاؤں۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ یہ الی نعمتیں ہیں کہ اگر ان میں ہے ایک نعمتیں کا کا شکر ادا کرو۔ دو سرا سبق یہ ملا کہ ونیا کے معاملے میں تھور کر کے ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دو سرا سبق یہ ملا کہ ونیا کے معاملے میں ایٹ ہے اوپر والے کو مت دیکھو، اور دین کے معاملے میں ایٹ ہے اوپر والے کو مت دیکھو، اور دین کے معاملے میں ایٹ ہے اوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ایٹ ہے اوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ایٹ ہے اوپر والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ایٹ ہور والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ایٹ ہور والے کو مت دیکھو، بلکہ نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ایٹ ہے کہ ویکھو کیکھوں اور دین کے معاملے میں ایکٹر کو کو کیکھوں اور دین کے معاملے میں ایکٹر وی کو کیکھوں اور دین کے معاملے میں ایکٹر کو کیکھوں اور دین کے معاملے میں ایکٹر کو کیکھوں اور دین کے معاملے میں ایکٹر کیا کیکٹر کو کیکھوں اور دین کے معاملے میں ایکٹر کی کو کیکٹر کی کو کیکٹر کو کیکٹر کو کیکٹر کو کیکٹر کی کو کیکٹر کو ک

اپ نے اور والے کو دیکھو۔ اور تیمرا سبق یہ ملاکہ جو کچھ ملا ہوا ہے۔ اس پر افتار کراو۔ لیکن قاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز تدبیر بھی افتار مت کرو۔ اس لئے کہ جائز تدبیر افتار کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ مثلاً تجارت کررہا ہے تو تعارت کرے۔ مالازمت کررہا ہے تو تعارت کرے۔ مالازمت کررہا ہے تو تاراعت کررہا ہے تو زراعت کر لیا ہے تو زراعت کر لیا ہے تو زراعت کرے لین اس جائز تدبیر کے نتیج میں طلال طریقے سے جو پچھ مل رہا ہے اس پر مطمئن ہوجائے اور اس پر قناعت افتار کرلے اور یہ نہ سوچ کہ جو میں نے منصوبہ بنایا ہے اس میں جائز طریقے سے تو کم مل رہا ہے۔ لہذا ناجائز طریقے سے زیادہ عاصل کرلوں۔ ایسا نہ کرے بلکہ قناعت افتار کرے کیونکہ قناعت کے بغیر گزار نہیں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اے اللہ! مجھے قناعت عطا فرماد بجئ اور جو پچھ آپ نے نعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین۔ ا





موضوع خطاب: دوسرول كوتكليف مت ديجيخ-

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر منت تم

مفحات : ۲۲

# لِسُمِ اللَّهِ الرَّكْ إِنَّ الرَّجْ مُمْ

# دو سروں کو تکلیف سے

# مت دیجئے

الحمدالله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله الاالله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله --- صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعدا

وعن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (تذى، كاب الايمان، باب تبر١١)

# وه حقیقی مسلمان نهی<u>ں</u>

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پنچ، اور نہ اس کے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پنچ، اور نہ اس کے

ہاتھ سے کی کو تکلیف پنچ۔ گویا کہ اس صدیث میں مسلمان کی بجپان بتائی کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس میں یہ صفت پائی جائے۔ لہذا جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دو سرے اوگ محفوظ نہ رہیں، حقیقت میں وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نماز نہیں پڑھتا، لہذا کوئی مفتی اس پر کفر کا فتوی تو نہیں لگائے گا کہ یہ شخص چو نکہ نماز نہیں پڑھتا، لہذا یہ کافر ہوگیا۔ لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ لئد کے بتائے ہوئے سب سے اہم فرایف کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح بن شخص کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو تکلیف پنچ تو اس پر بھی اگر چہ مفتی کفر کا فتوی نہیں لگائے گا۔ یہ اس کی کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ کہ دو گافتوی نہیں لگائے گا۔ لیکن وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں والا کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس صدیت کا مطلب ہے۔

#### "معاشرت" كامطلب

اسلام کے پانچ شعبے ہیں: (آ عقائد۔ ﴿ عبادات ﴿ معاملات ﴾ اخلاق ، ﴿ اخلاق ، ﴿ معاملات ﴾ ﴿ معاشرت یہ صدیث در حقیقت اسلام کے ان پانچ شعبوں میں ہے ایک شعبہ یعنی "معاشرت" کی بنیاد ہے۔ "معاشرت" کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان تنہا نہیں رہتا، اور نہ ہی تنہا رہنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اور جب وہ دنیا میں رہتا ہو تنہا کو کسی نہ کسی ہے واسط ، دوستوں ہے تو اس کو کسی نہ کسی ہے واسط پڑتا ہے ، گھر والوں ہے واسط ، دوستوں ہے واسط ، پڑوسیوں ہے ، بازار والوں ہے ، اور جس جگہ پر وہ کام کرتا ہے وہاں کے لوگوں ہے واسط پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب دو سروں ہے واسط پڑے تو اس کو معالمہ کرنا چاہئے؟ اس کو اس کے ساتھ کس طرح معالمہ کرنا چاہئے؟ کیما رویہ اختیار کرنا چاہئے؟ اس کو "معاشرت" کے احکام کہا جاتا ہے یہ بھی دین کے بانچ بڑے شعبوں میں میں ہے ایک بڑا شعبہ ہے ، لیکن ہاری نادانی اور ہے عملی کی وجہ ہے دین کا یہ شعبہ بالکل ایک بڑا شعبہ ہے ، لیکن ہاری نادانی اور ہے عملی کی وجہ ہے دین کا یہ شعبہ بالکل ایک بڑا شعبہ ہے ، لیکن ہاری نادانی اور ہے عملی کی وجہ ہے دین کا یہ شعبہ بالکل ایک بڑا شعبہ ہے ، لیکن ہاری نادانی اور ہے عملی کی وجہ ہے دین کا یہ شعبہ بالکل ایک بڑا شعبہ ہے ، لیکن ہاری نادانی اور ہے عملی کی وجہ ہے دین کا یہ شعبہ بالکل ایک بڑا شعبہ ہے ، اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجما جاتا اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجما جاتا اور اس کی نظر انداز ہو کر رہ آیا ہے ، اور اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجما جاتا اور اس کو

بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔

### معاشرت کے احکام کی اہمیت

الله تعالی نے بھی "معاشرت" کے احکام بیان کرنے کا بہت اہتمام فرمایا ہے،
مثلاً معاشرت کا ایک مسکلہ بہ ہے کہ جب کی دو سرے شخص کے گھر میں جاؤ تو اندر
داخل ہونے ہے اس سے اجازت لو کہ میں اندر آسکتا ہوں یا نہیں؟ اس اجازت
لینے کو عربی زبان میں "استخذان" کہا جاتا ہے، الله تعالی نے "استخذان" کے احکام
بیان کرنے کے لئے قرآن کریم میں پورے دو رکوع نازل فرمائے۔ جب کہ دو سری
طرف قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم شاید باسٹھ جگہ آیا ہے۔ لیکن نماز کس طرح
پڑھی جائے؟ اس کی تفصیل قرآن کریم نے نہیں بتائی۔ بلکہ اس کو حضور اقد س
صلی الله علیہ وسلم کے بیان کرنے پر چھوڑ دیا۔ لیکن استخذان کی تفصیل کو قرآن
کریم نے خود بیان فرمایا۔ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کے بیان کرنے پر نہیں
جھوڑا، اس کے علاوہ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات کا ایک بہت پڑا حصہ معاشرتی
احکام کے بیان پر مشمل ہے۔ لہذا ایک طرف تو معاشرتی احکام کی اتنی اہمیت ہے۔
لیکن دو سری طرف ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہم نے ان احکام پر عمل کو چھوڑ رکھا
ہے اور ان احکام کا خیال نہیں کرتے۔

## حضرت تھانوی کامعاشرت کے احکام کو زندہ کرنا

الله تعالی نے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة الله علیہ سے اس دور میں دین کی تجدید کا کام لیا، دین کے وہ ابواب جو لوگوں نے پس پشت ڈال دے تھے، اور دین سے ان کو خارج ہی کردیا تھا، آپ نے ان کی اہمیت بتائی، اور اس کے بارے میں لوگوں کو احکام بتائے، اور اپنی خانقاہ میں اس کی

عملی تربیت کا اہتمام فرایا — عام طور پر لوگ سے سیجھتے تھے کہ خانقاہ اس کو کہتے ہیں جس میں جرول کے اندر بیٹے کر لوگ اللہ اللہ کر رہے ہوں اور اپنے ذکر و تسبیح اور عبادات میں مشغول ہوں۔ اس کے آگے کچھ نہ ہو — لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں ذکرو تسبیح اور نوافل پر اتنا ذور نہیں دیا، جتنا آپ نے معاشرت کے اس مسئلے پر زور دیا کہ اپنی ذات سے کی دو مرے انسان کو تکلیف نہ معاشرت کے اس مسئلے پر زور دیا کہ اپنی ذات سے کی دو مرے انسان کو تکلیف نہ آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کی بارے میں جھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ جو معمولات آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کی بارے میں جھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ جو معمولات اس کو بتائے گئے تھے وہ ان میں کو تابی کرتا ہے۔ مثلاً دس تسبیح کے بجائے وہ پانچ اس کو بتائے گئے تھے وہ ان میں کوتابی کرتا ہے۔ مثلاً دس تسبیح کے بجائے وہ پانچ قا۔ اس کو ایک طریقہ بتایا گیا تھا۔ اس نے اس پر کیوں عمل نہیں کیا۔ لیکن جب کی کے بارے میں جھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس نے درمرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے تو جھے اس اطلاع ملتی ہے کہ اس نے آبی ذات سے دو سرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے تو جھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے۔

# يہلے انسان تو بن جاؤ

ای طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے۔ وہ یہ کہ اگر حمیں صوفی بنتا ہے۔ یا عالم ذاہر بنتا ہے تو اس مقصد کے لئے بہت ساری خانقا ہیں کھلی ہیں، وہاں چلے جاؤ، اگر انسان بنتا ہے تو یہاں آجاؤ، اس لئے کہ یہاں تو انسان بنتا جاتا ہے۔ مسلمان بنتا اور عالم بنتا اور صوفی بنتا تو بعد کی بات ہے اونچ درج کی بات ہے، ارے پہلے انسان تو بن جاؤ۔ اور پہلے جانوروں کی صف سے نکل جاؤ ۔۔۔ اور انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا جب تک اس کو اسلامی معاشرت کے آداب نہ آتے ہوں، اور ان پر عمل نہ کرتا ہو۔

## جانوروں کی تین قشمیں

امام غزالی رحمة الله عليه نے احياء العلوم ميں لکھا ہے كه الله تعالى نے دنيا ميں تین قتم کے جانور پیدا فرمائے ہیں۔ جانوروں کی ایک قتم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ بہنچاتی ہے۔ شاذو نادر ہی تبھی ان سے نقصان بہنچنا ہو۔ مثلاً گائے۔ بکری وغیرہ ہے بیہ جانور ایسے ہیں جو دودھ کے ذریعہ تہیں فائدہ پہنچاتے ہیں جب دودھ دینا بند کردے گی تو تم اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھالوگے۔ اور اس طرح تمہیں فائدہ پہنچانے كے لئے اپنى بان دے ديں گے۔ اور يہ جانور نقصان نہيں پہنچاتے - جانوروں كى دو سری قتم وہ ہے جو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں۔ اور ان کا فائدہ بظاہر کچھ نہیں ہے۔ مثلاً سانپ، بچھو، درندے وغیرہ بیہ سب موذی جانور ہیں، جب کسی انسان ہے ملیں گے تو اس کو تکلیف دیں گے۔ ڈنگ ماریں گے — جانوروں کی تیسری قتم وہ ہے جو نہ تکلیف دیتے ہیں، اور نہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں جیسے جنگل میں رہنے والے جانور لومڑی گیدڑ وغیرہ، نہ ان سے انسان کو کوئی خاص فائدہ پہنچتا ہے، اور نہ کوئی خاص نقصان بہنچا ہے - جانورول کی ان تین قسمول کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمة الله عليه انسان سے مخاطب و كر فرماتے بيں كه اے انسان! تو اشرف المخلوقات ہے اور سارے حیوانات پر مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ تو اگر انسان نہیں بنرآ بلك جانور بننا چاہتا ہے تو كم از كم بہلى فتم كا جانور بن جا، جو دوسروں كو جائدہ تو بنچاتے ہیں۔ اور نقصان نہیں پہنچاتے۔ جیسے گائے بکری وغیرہ، اور اگر تو اس سے بھی نیچے آنا چاہتا ہے تو تیسری قتم کا جانور بن جا، جو ند نقصان بہنجاتے ہی اور نہ فائدہ چہنجاتے ہیں۔ اور اگر تو نے دو سرول کو فائدہ کے بجائے نقصان پہنچانا شروع کردیا تو پھر سانپ بچھو اور در ندوں کی قتم میں داخل ہو جائے گا۔

## ہم نے انسان دیکھے ہیں

بہر حال! مسلمان غیر مسلم کی بات بعد کی ہے۔ عالم غیر عالم اور عابد غیر عابد کی بات تو بہت بعد کی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے۔ اور انسان بنخ کے لئے ضروبی ہے کہ وہ اسلامی معاشرت کو اختیار کرے، اور اس کی ذات ہے کسی دو سرے کو ادنی تکلیف نہ پنچ، اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کی زبان ہے، اور نہ اس کے کسی فعل ہے کوئی تکلیف پنچ۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غایت تواضع ہے فرمایا کہ پلچ اور پورے سوفیصد انسان تو ہم بھی نہیں بن سکے، کے غایت تواضع ہے فرمایا کہ پلچ اور پورے سوفیصد انسان تو ہم بھی نہیں بن سکے، کین سے، اور کوئی بیل کے غایت اللہ اللہ کے دو کوئی بیل سے، اور کوئی بیل آگر نہیں دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کہ انسان کوں لہذا اگر بھی انسان بنا چاہیں گے، تو انشاء اللہ انسان بی بنیں گے اور انسان کے دھوکے میں بیل نہیں بنیں گے۔

## دو سروں کو تکلیف ہے بچالو

دیکھے: نوافل مستجات ذکر واذکار اور تبیعات کا معاملہ ہیہ ہے کہ اگر کرو گے تو انشاء اللہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو آخرت میں ہی پکڑ نہیں ہوگی کہ فلال نفل کیوں نہیں پڑھی؟ ذکر واذکار کیوں نہیں کیا تھا؟ البتہ ہیہ سب فضیلت والے کام ہیں۔ ضرور کرنے چاہئیں، اور کرنے پر آخرت میں ثواب ملے گا۔ لیکن نہ کرنے پر گرفت نہیں ہوگی ۔ دوسری طرف اگر تمہاری ذات ہے دوسرے کو تکلیف بہنچ گئی تو ہے گناہ کبیرہ ہوگیا، اب اس کی آخرت میں پکڑ ہوجائے گئی کہ ایساکام کیوں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی وقت نوافل میں اور اسلام کے معاشرتی احکام میں تعارض ہوجائے یا تو نوافل پڑھ لو، یا اس معاشرتی تھم پر عمل کرتے ہوے دوسرے کو تکلیف سے بچالو تو اس صورت میں شریعت کا تھم ہے ہے کہ آگر سے مورت میں شریعت کا تھم ہے ہے کہ آگر سے دوسرے کو تکلیف سے بچالو تو اس صورت میں شریعت کا تھم ہے ہے کہ کرتے ہوے دوسرے کو تکلیف سے بچالو تو اس صورت میں شریعت کا تھم ہے ہے کہ کرتے ہوے دوسرے کو تکلیف سے بچالو تو اس صورت میں شریعت کا تھم ہے ہے

که نوا فل کو چھوڑ دو، اور اس معاشرتی تھم پر عمل کرلو۔

## نمازباجماعت كىاہميت

دیکھئے: مردول کو مجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کی سخت تاکید فرمائی گئ ہے، بہال تک کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که میرا دل چاہتا ہے کہ کسی دن ایبا کروں کہ جب جماعت کا وفت آجائے تو کسی کو امام بنا کر خود باہر جاؤں، اور گھروں میں جاکر دیکھوں کہ کون کون لوگ محبر میں نہیں آئے بلکہ گھر میں بیٹھے رہے، پھران کے گھروں کو آگ لگادوں، اس لئے کہ وہ لوگ الله تعالی کے اس فریضے میں کو تاہی کر رہے ہیں۔ اس سے پت چلا کہ جماعت سے نماز روصنے کی کتنی تاکید ہے چنانچہ بعض فقہاء نے جماعت سے نماز روصنے کو سنت مؤ کدہ فرمایا ہے۔ لیکن دو سرے بعض فقہاء نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، اور جماعت سے نماز اد کرنا اداء کامل ہے اور تنہا ادا کرنا اداء ناقص إ چنانچه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في اي عمل سے اس كى تاكيد اور اہمیت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ مرض وفات میں جب کہ آپ کے لئے چلنا مشکل نفا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کو آپ نے امام بنا دیا تھا۔ اس وقت بھی آپ نے دو آدمیوں کاسمارا لے کر جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے مجد میں تشریف لاے ۔۔ اس سے جماعت سے نماز پڑھنے کی سخت تاکید معلوم ہوتی ہے.۔

# ایسے شخص کے لئے مسجد میں آناجائز نہیں

لیکن دو سری طرف تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کی ایری بیاری میں مبتلا ہے جو لوگوں کے لئے گھن کا باعث ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بدبو آتی ہے، ایسے شخص کو مجد میں جائر جماعت سے نماز پر هنا جائز نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جماعت سے نماز ہر ھنے کا حکم اس سے ساقط ہوگیا، بلکہ جماعت سے نماز نہیں کہ جماعت سے نماز

روسنا جائز ہی نہیں اگر جماعت سے نماز روسے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لئے کہ اگر وہ مجد میں جماعت سے نماز روسے گا تو اس کے پاس کھڑے ہونے والوں کو بدبو سے تکیف ہوگئ ۔۔ دیکھئے جماعت جیسی اہم عبادت کو جمرف لوگوں کو تکلیف ئے بیائے کے لئے چھڑا دیا گیا۔

## حجراسود كوبوسه دية وقت تكليف دينا

جراسود کی فضیلت اور اہمیت کون مسلمان نہیں جانتا، اور فربایا گیا کہ جراسود کو بوسہ دینا انبان کے بوسہ دینا انبان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جراسود کو بوسہ دینا انبان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جراسود کو بوسہ دیا۔ سحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دیا۔ یہ اس کی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن دو سری طرف یہ فرمادیا کہ اگر جراسود کو بوسہ دینے کے لئے اگر دھکا دینا پڑے، اور اس کے نتیج میں دو سرے کو تکلیف پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو پھراس وقت جراسود کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ بلکہ گناہ ہے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اس بات کا کتنا اہتمام کرتی ہے کہ دو سروں کو اپنی ذات سے ادنی برابر بھی تکلیف پہنچ سے کا کتنا اہتمام کرتی ہے کہ دو سروں کو وحرف اس لئے چھڑایا جارہا ہے کہ اپنی ذات سے دو سروں کو تکلیف بہنچ تو پھر نوافل اور مستحبات کے ذریعہ دو سروں کو تکلیف پہنچا تو تکھر نوافل اور مستحبات کے ذریعہ دو سروں کو تکلیف پہنچا تو تکلیف پہنچا تا کہاں سے جائز ہوگا؟

#### بلند آوازے تلاوت کرنا

مثلاً تلاوت قرآن کریم ایک عبادت ہے یہ اتن اہم عبادت ہے کہ ایک حرف پر دس نیکیاں کھی جاتی ہیں، گویا کہ تلاوت کے وقت نیکیوں کا خزانہ جمع ہوجاتا ہے، اور فرمایا کہ سارے اذکار اور تسیحات میں سب سے افضل ترین قرآن کریم تلاوت ہے، اور تلاوت میں افضل یہ ہے کہ بلند آواز سے کی جائے۔ آہستہ آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے الاوت کرنے پر زیادہ تواب ملتا ہے۔ لیکن اگر تمہاری الاوت کی وجہ سے کی کی نیندیا آرام میں خلل آرہا ہو تو پھر بلند آواز سے الاوت کرنا جائز نہیں۔

## تجدك وقت آپ ﷺ كے اٹھنے كا انداز

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہد کی نماذ کے لئے اٹھتے، ساری عمر بھی تہد کی نماز نہیں چھوڑی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر آسانی فرماتے ہوئے تہد کی نماز واجب نہیں فرمائی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہد کی نماز واجب تھی۔ آپ نے بھی تہد کی نماز قضا نہیں فرمائی، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ تہد کی نماز کے لئے اٹھتے، تو آہستہ سے اٹھتے اور آستی سے دروازہ کھولتے کہ مہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میری یہوی کی آتھ نہ کھل جائے، اور ان کی نیند خراب نہ ہوجائے سارا قرآن اور حدیث اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے دو مرول کو تکلیف نہ پہنچائے، اور قدم قدم بات سے بھرا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے دو مرول کو تکلیف نہ پہنچائے، اور قدم قدم برشریعت نے اس کا اہتمام کیا ہے۔

# لوگوں کی گزر گاہ میں نماز پڑھنا

الی جگہ پر نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہونا جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے۔ جائز 
ہیں۔ بعض لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، پوری معجد خالی پڑی ہے، گر پچھلی 
صف میں جاکر نماز کے لئے کھڑے ہوگئے، اور نیت باندھ لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے 
کہ گزرنے والا یا تو اس کے پیچھے ہے لمبا چکر کاٹ کر جائے یا نمازی کے سامنے ہے 
گزرنے والا یا تو اس کے پیچھے ہے لمبا چکر کاٹ کر جائے یا نمازی ہیں، بلکہ گناہ 
گزرنے کے گناہ کا ار تکاب کرے۔ اس طریقے ہے نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ گناہ

# «مسلم» میں سلامتی داخل ہے

بہرطال! حدیث شریف میں فرایا: المسلم من سلم المسلون من لسام المسلون من لسام المسلون من لسانه ویده یعنی مسلمان وه ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ اور سالم رہیں، لفظ "المسلم" کا ماده ہے "س ل م" اور لفظ "سلامتی" بھی ای مادے سے اور انہی حوف سے مل کر بنا ہے، گویا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ "مسلمان" کے لفظ کے اندر سلامتی لفظ داخل ہے۔

# السلام عليكم كامفهوم

دو سرے مذاہب کے لوگ جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کوئی "بیلو" کہتا ہے۔ کوئی گذنائٹ۔ اور کوئی گذمار نگ کہتا ہے اور کوئی "نمستے" کوئی "آداب" کہتا ہے۔ مخلف لوگوں نے ملاقات کے وقت دو سرے کو مخاطب کرنے کے لئے مخلف الفاظ اختیار کرر کھے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب دو سرے ہے ملاقات کرو تو یہ کہو "السلام علیم" جس کے معنی یہ میں کہ تم پر سلامتی ہو ۔ ایک طرف ہو اس میں سلامتی کی دعا ہے، جبکہ دوسرے کلمات کہنے میں کوئی دعا نہیں ب- اس وجه سے سننے والے مخاطب کو ان الفاظ کے ذریعہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ليكن جب آپ نے "السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم" كما تو آپ نے مخاطب كو تين دعائيں دے ديں، يعني تم ير الله كى سلامتى نازل مو، تم ير الله كى رحمت نازل مو، اور برکت نازل ہو۔ اگر ایک مرتبہ کا سلام بھی دوسرے مسلمان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو ساری زندگی کا بیڑہ پار ہوجائے - اور اس سلام کے ذریعہ در سرا سبق یہ سکھا دیا کہ دو آدمیوں کے ملنے کے وقت جو چزسب سے زیادہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے اس کے اوپر سلامتی ہو اور اس کی ذات ے اس کو کوئی تکلیف نہ پنچ۔ اور مسلمان ملاقات کے وقت سب سے پہلے بیہ

پیغام دیدے کہ میں تمہارے لئے سلامتی بن کر آیا ہوں، میں تمہارے لئے عذاب اور تکلیف بن کر نہیں آیا ہوں۔

#### زبان سے تکلیف نہ دینے کامطلب

پھراس حدیث میں دو لفظ استعال فرمائے، ایک "من لسانه" اور ایک دو سرا "ویده" یعنی دو سرے مسلمان دو چیزوں سے محفوظ رہیں، ایک اس کی زبان سے ، اور دو سرے اس کے ہاتھ ہے۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کلمہ نہ کہے جس سے سننے والے کا دل ٹوٹے، اور اس کو تکلیف پنچے۔ اس کی دل آزاری ہو — اگر بالفرض دو سرے مسلمان کی کی بات پر تنقید کرنی ہے تو بھی ایسے الفاظ استعال کرے جس سے اس کی دل آزاری بالکل نہ ہو، یا کم سے کم وہ مشلاً اس سے یہ کہدیں کہ آپ کی فلال بات مجھے اچھی نہیں گی، یا آپ فلال بات بر غور کرلیں، وہ بات اصلاح کے لائق ہے، اور شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ بات پر غور کرلیں، وہ بات اصلاح کے لائق ہے، اور شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ بات پر غور کرلیں، وہ بات اصلاح کے لائق ہے، اور شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ بات پی برگوئی ہو، مثلاً گائی گفتار اختیار کرنا، یا گائی گفتار اختیار کرنا، است تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے اس کی برگوئی ہو، مثلاً گائی گفتار اختیار کرنا، بات نہیں کی۔ براہ راست تو کوئی بات نہیں کی۔ لیکن لیپ کر بات کہدی، اور سے طعنہ ایسی چیز ہے جو داوں میں زخم بات نہیں کی۔ لیکن لیپ کر بات کہدی، اور سے طعنہ ایسی چیز ہے جو داوں میں زخم دال دیتا ہے، عربی شاعر کا ایک شعر ہے:

حراحات السنان لها التيام ولا يلنام ماحرح اللسان يعنى نيزے كا زخم بحرجاتا ہے۔ ليكن زبان كا زخم نہيں بحرتا۔ اس لئے اگر كى كى كوئى بات آپ كو تاگوارہ ہے تو صاف صاف اس سے كہد دوكد فلال بات آپ كى مجھے بيند نہيں۔ قرآن كا ارشاد ہے:

> ﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْ اتَّقُوْا اللَّهَ وَقُولُوْا قَوْلاً ۗ سَكِينُداً ﴾ (مورة الانزاب: ٤٠)

اے ایمان والو اللہ ہے ڈرو اور سیدی بات کرو۔ لیٹی ہوئی بات مطلوب اور پندیدہ نہیں ۔۔ آجکل فقرہ بازی ایک فن بن گیاہے، فقرہ بازی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کی جائے کہ دو سرا شخص سن کر تلملاتا ہی رہ جائے۔ براہ راست اس سے وہ بات نہیں کہی۔ بلکہ لیب کر کہہ دی۔ ایسی باتیں کرنے والوں کی لوگ خوب تعریف بھی کرتے ہیں کہ یہ شخص تو بڑا زبردست انشاء پرداز ہے، اور بڑا لطیف خداق کرنے والا ہے۔

# طنز كاايك عجيب واقعه

ایک شخص نے شخ الہند حضرت مولانا محمود الحن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کی کتاب کے جواب میں ایک مقالہ لکھا۔ اور اس مقالے میں حضرت شخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ العیاذ باللہ۔ حضرت والا کے ایک مخلص معتقد تھے، اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ العیاذ باللہ۔ حضرت والا کے ایک مخلص معتقد تھے، انہوں نے اس کے جواب میں فاری میں دو شعر کہے، وہ اشعار ادبی اعتبارے آجکل کے طنز کے ذات کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے کی اشعار تھے، وہ اشعار یہ تھے۔

مرا کافر گر شخفتی نخے نیست چراغ کذب را نبود فرونے مسلمانت بخوانم در جوابش دورنے را جزا باشد دورنے

یعنی مجھے اگر تم نے کافر کہا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے؟ کیونکہ جھوٹ کا چراغ کھی جلا نہیں کرتا۔ تم نے مجھے کافر کہا، میں اس کے جواب میں تہیں مسلمان کہتا ہوں، اس لئے کہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہی ہوسکتا ہے ۔۔۔ یعنی تم نے مجھے کافر کہہ کر جھوٹ بول، اس کے جواب میں میں تہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بول رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ در حقیقت تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر یہ جواب کی ادیب اور ذوق

رکھنے والے شاعر کو سنایا جائے تو وہ اس پر خوب داد دے گا۔ اور اس کو پہند کرے
گا۔ اس لئے کہ چبھتا ہوا جواب ہے۔ اس لئے کہ دو سرے شعر کے پہلے مصرے
میں ہیہ کہہ دیا کہ میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں۔ لیکن دو سرے مصرعے نے اس بات
کو بالکل الٹ دیا۔ یعنی جھوٹ کا بدلہ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، تم نے جھے کافر کہہ کر
جھوٹ بولا۔ میں تمہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بولٹا ہوں ۔ بہر حال ہے اشعار لکھ
حضرت کے جو معتقد تھے وہ حضرت والا کی خدمت میں لائے، حضرت شیخ الهند رحمت
الله علیہ نے جب بیہ اشعار سے تو فرمایا کہ تم نے اشعار تو بہت خضب کے کمے اور
بڑا چبھتا ہوا جواب دے دیا۔ لیکن میال تم نے لپیٹ کر اس کو کافر کہہ تو دیا۔ اور
ہمارا ہی طریقہ نہیں ہے کہ دو سروں کو کافر کہیں، چنانچہ وہ اشعار نہیں جھیج۔

پھر حضرت والا نے خود ان اشعار کی اصلاح فرمائی۔ اور ایک شعر کا اضافہ فرمایا،

چنانچه فرمایا که:

مرا کافر گر سمفتی غیر نیست چراغ کنب را نبود فرونے مسلمانت بخوانم در جوابش دهم شکر بجائے تلخ دونے اگر تو مؤمنی فیما والا درونے را جزا باشد درونے

یعنی اگر تم نے مجھے کافر کہا ہے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے اس لئے کہ جھوٹ کا چراغ جلا نہیں کرتا۔ میں اس کے جواب میں تمہیں سلمان کہتا ہوں، اور کروی دوا کے مقابلے میں تمہیں شکر کھلاتا ہوں۔ اگر تم مؤمن ہو تو بہت اچھاہے، اور اگر نہیں ہو تو پھر جھوٹ کی جزا جھوٹ ہی ہوتی ہے ۔۔ اب دیکھئے: وہ مخالف جو آپ کفر کا فتوی لگا رہا ہے۔ جہنی ہونے کا فتوی لگا رہا ہے، اس کے خلاف بھی طنز آپ پر کفر کا فتوی لگا رہا ہے، اس کے خلاف بھی طنز تو یہاں گا ایسا فقرہ کہنا بھی پند نہیں فرمایا جو حدود سے نکلا ہوا تھا، اس کے کہ بیہ طنز تو یہاں

دنیا میں رہ جائے گا، لیکن جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے، وہ اللہ تعالی کے ہاں ریکاررڈ ہو رہا ہے، قیامت کے روز اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا کہ فلال کے حق میں یہ لفظ کس طرح استعمال کیا تھا؟ البذا طنز کا یہ طریقہ جو حدود سے نکل جائے، کی طرح بھی پندیدہ نہیں۔ لبذا جب کی سے کوئی بات کہنی ہو تو صاف اور سیدھی بات کہہ دینی چاہے۔ لیب کربات نہیں کہنی چاہیے۔

#### زبان کے ڈنک کا ایک قصہ

ميرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے کہ بعض لوگوں کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جب بھی کسی سے بات كريس ك- ذنك ماريل ك، اور طعنه اور طنزكى بات كريس ك- ياكى ير اعتراض کی بات کریں گے۔ طال نکہ اس انداز سے بات کرنے سے دل میں گر ہیں برجاتی میں۔ پھر ایک قصہ سایا کہ ایک صاحب سمی عزیز کے گھر میں گئے تو دیکھا ان کی بہو بہت غصے میں ہے، اور زبان سے اپنی ساس کو برا بھلا کہد رہی تھی۔ اور ساس بھی پاس میشی ہوئی تھی، ان صاحب نے اس کی ساس سے بوچھا کہ کیابات ہوگئ؟ اتنا غصہ اس کو کیوں آرہا ہے؟ جواب میں ساس نے کہا: بات کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف دو بول بولے تھے، اس کی خطاء میں پکڑی گئی۔ اور اس کے نتیج میں ید ناجی ناجی پھررہی ہے، اور غصہ کر رہی ہے۔ ان صاحب نے بوچھا کہ وہ دوبول کیا تھ؟ ساس نے کہا کہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ باب تیرا غلام اور مال تیری لونڈی، بس اس کے بعد سے بیا تا چی تاری پھر رہی ہے -- اب دیکھئے: وہ صرف دو بول تھے۔ لین ایسے دوبول تھے جو انسان کے اندر آگ لگانے والے تھے۔ لہذا طعنہ کا انداز گھروں کو برباد کرنے والا ہے دلول میں بغض اور نفرتیں پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے بچنا چاہئے۔ اور بیشہ صاف اور سید بی بات کہنی چاہئے۔

## بہلے سوچو پھرپولو

زبان کو استعال کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ جو بات میں کہنے جارہا ہوں۔
اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور دو سرے پر اس کا کیا اثر بڑے گا، اور بیہ سوچ لیا کرو کہ جو
بات میں دو سرے سے کہنے جارہا ہوں۔اگر دو سرا شخص مجھ سے بیہ بات کہتا تو اس کا
مجھ پر کیا اثر ہوتا، مجھے اچھا لگتا یا پر برا لگتا، حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمیں بیہ تعلیم دی اور بیہ اصول بتا دیا کہ:

﴿ اُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ﴾ (تذى، كلب الزبد، باب من اتق، الحارم فواعبدالناس)

یعنی دو سرے کے لئے وہی بات پند کر جو اپنے لئے پند کرتے ہو — اور یہ جو ہم نے دو سرے کے لئے وہی بات پند کر جو اپ الگ جاند دو سرے کے لئے الگ بیاند دو سرے کے لئے الگ بیاند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ فرمادیا۔ اگر یہ ترازو اللہ تعالیٰ ممارے داوں میں پیدا فرما دے تو پھریہ سارے جھڑے اور فسادات ختم ہوجا کمیں۔

# زبان ایک عظیم نعمت

یہ زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دے رکھی ہے، اس کی قیمت ہمیں ادا نہیں کرنی پڑی، اور پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک یہ سرکاری مین چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ نعت چھن جائے تب اس نعت کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ کتنی عظیم نعت ہے، اگر فالج ہو جائے۔ اور زبان بند ہوجائے تو اس وقت یہ حال ہوتا ہے کہ بولنا چاہتے ہیں، اور اپنے دل کی بات دو سرول سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن زبان نہیں چلتی۔ اس وقت پہ چلنا ہے کہ یہ کویائی کی طاقت کتنی عظیم نعت ہے۔ لیکن ہم لوگ صبح سے لے کرشام اس زبان کو قینجی کی طرح چلا رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ زبان سے کیالفظ نکل رہا ہے۔

یہ طریقہ ٹھیک نہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تولو، پھربولو۔ اگر اس طریقہ پر ہم نے عمل کرلیا تو پھریہ زبان جو ہمارے لئے جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر رہی ہے۔ انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب پیدا کرنے والی اور آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے والی بن جائے گی۔

## سوچ کربولنے کی عادت ڈالیں

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی چیز زبان ہے۔ بعنی جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی چیز زبان ہے۔ بعنی جہنم میں اوندھے منہ گرائے جانے کا سب سے بڑا سبب زبان ہے ۔ اس لئے جب بھی اس زبان کو استعمال کرو۔ استعمال کرنے سے ذرا ساسوچ لیا کرو ۔ کی کے ذبمن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدی کو جب کوئی ایک جملہ بولنا ہو تو پہلے پانچ منٹ تک سوچ، پھر زبان سے وہ جملہ نکالے تو اس صورت میں بہت وقت خرچ ہوجائے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر شروع شروع میں انسان بات سوچ سوچ کر مرف کی عادت ڈال لے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا عادی ہوجاتا ہے۔ اور پھر سوچ کر میں دیر نہیں گئی۔ ایک لمحہ میں انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ بات زبان سے نکالوں یا نہیں دیر نہیں گئی۔ ایک لمحہ میں انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ بات زبان سے نکالوں یا زبان سے نکار زبان کے اندر ہی ترازو پیدا فرمادیتے ہیں۔ جس کے نتیج میں زبان سے پھر صرف حق بات نکاتی ہو۔ اور دو سروں کو تکلیف پہچانے والی ہو۔ بشرطیکہ یہ نتائی کو ناراض کرنے والی ہو۔ اور دو سروں کو تکلیف پہچانے والی ہو۔ بشرطیکہ یہ نتائی استعمال کرنا ہے۔

## حفزت تقانوني كاايك واقعه

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے۔ جن کو "بھائی نیاز" کہا کرتے تھے۔ بوے ناز پروردہ خادم تھے، اس لئے

آنے والے لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ اور چونکہ خانقاہ کے اندر ہر چیز کا رِ ایک نظم اور وفت ہو تا تھا۔ اس لئے آنے والوں پر روک ٹوک بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کام مت کرو۔ بیہ کام اس طرح کرد وغیرہ — کسی شخص نے حضرت والا کے پاس ان کی شکایت کی کہ آپ کے بیہ خادم بھائی نیاز صاحب بہت سر یڑہ گئے ہیں، اور بہت سے لوگوں پر غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کردیتے ہیں حضرت والا کو یہ س کر غصه آیا که بید ایسا کرتے ہیں، اور ان کو بلوایا، اور ان کو ڈاٹا کہ کیوں بھائی نیاز، بد کیا تمهاری حرکت ہے۔ ہرایک کوتم ڈانٹے رہتے ہو، تمہیں ڈانٹے کا حق کس نہ دیا ہے؟ جواب میں بھائی نیاز نے کہا کہ حضرت! اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو — ان کا مقصد حضرت والا کو کہنا نہیں تھا، بلکہ مقصد بیہ تھا کہ جو لوگ آپ سے شکایت مکر رے ہیں، ان کو چاہئے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور جھوٹ نہ بولیں - جس وقت حضرت والانے بھائی نیاز کی زبان سے بیہ جملہ سا۔ ای وقت گردن جھکائی اور "استغفر الله استغفر الله" كبتے موسة وہال سے چلے گئے -- ديكھنے والے جران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ ایک ادفیٰ خادم نے حضرت والا سے ایس بات کہدی۔ لیکن حفرت نے بجائے ان کو کھ کہنے کے استغفراللہ کہتے ہوئے ملے گئے ۔ بعد میں خود حضرت والانے فرمایا کہ دراصل مجھ سے غلطی ہوگئ تھی کہ میں نے ایک طرف کی بات من کر فوراً ڈائمنا شروع کردیا تھا۔ مجھے چاہئے تھا کہ میں پہلے ان سے یوچھتا كد لوگ آپ ك بارے ين يد شكايت كر رہے ييں۔ آپ كيا كہتے ييں كد شكايت درست ہے یا غلط ہے۔ اور دوسرے فراق کی بات سے بغیر ڈائٹنا شریعت کے خلاف ہے۔ چونکہ یہ بات شریعت کے خلاف تھی، اس لئے میں اس پر استغفار کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ حقیقت سے کہ جس شخص کے ول میں اللہ تعالی حق و باطل کو جانچنے کی ترازہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کا بیہ حال ہو تا ہے کہ اس کا کوئی کلمہ حدے مجاوز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قہم عطا فرمادے۔ آمین۔

# غيرمسلمول كوبهي تكليف يهنجإناجائز نهيس

اس حدیث میں فرایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دو سرے مسلمان محفوظ رہیں، اس سے بعض او قات لوگ یہ سجھتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف مسلمانوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا غیر مسلم کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت اس حدیث میں موجود نہیں سے یہ بات درست نہیں کیونکہ حدیث میں مسلمان کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ مسلمان جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر عام طور پر مسلمانوں ہی سے ان کو واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے خاص طور پر مسلمانوں کا ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ یہ حکم مسلمان اور غیر مسلم سب کے حدیث میں مسلمانون کا ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ یہ حکم مسلمان اور غیر مسلم سب کے خاص طور پر کہ اپنی ذات سے غیر مسلم کو بھی حالت امن میں تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ البتہ اگر کافروں کے ساتھ جہاد ہورہا ہو، اور حالت جنگ ہو، تو چو نکہ وہ تو نہیں۔ البتہ اگر کافروں کے ساتھ جہاد ہورہا ہو، اور حالت جنگ ہو، تو چو نکہ وہ تو کند وہ تو کین جن کافروں کی شان و شوکت تو ڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ لیکن جن کافروں کے ساتھ حالت جنگ نہیں ہے۔ ان کافروں کو تکلیف پہنچانا بھی لیکن جن کافروں کے ساتھ حالت جنگ نہیں ہے۔ ان کافروں کو تکلیف پہنچانا بھی ایک حکم میں داخل ہے۔

# ناجائز ہونے کی دلیل

اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موئ علیہ السلام فرعون کی حکومت میں مصر میں رہتے تھے اور حضرت موئ علیہ السلام کے علاوہ پوری قوم کفر اور گراہی میں جتلا تھی۔ اس وقت یہ واقعہ چیش آیا کہ ایک اسرائیلی اور قبطی میں جھڑا ہوگیا، حضرت موئ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکا ماردیا، جس کے نتیج میں اس کی موت واقع ہوگئی۔ وہ قبطی اگرچہ کافر تھا۔ لیکن حضرت موئ علیہ السلام نے اس کی موت کو ایک مکانا وقتل کے گناہ قرار دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ لَهُمْ عَلَى ۚ ذَنْبُ فَاحَافُ أَنْ يَفْتُلُونَ ﴾ (مورة التراء:١١١)

یعن بھے ہے ان کا ایک گناہ ہوگیا ہے۔ جس کی وجہ سے بھے اندیشہ ہے کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ بھے قبل کردیں گے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس کافر کے قبل کو گناہ سے تجبیر کیا۔ اب سوال پیدا ہو تا ہے کہ وہ تو کافر تھا۔ اور کافر کو قبل کرنا تو جہاد کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ نے اس کو گناہ کیوں قرار دیا، اور اس بال پر استغفار کیوں کیا؟ — جواب ہیہ ہے کہ وہ قبطی اگرچہ کافر تھا، اور حالت امن ہو، اس نقی، اور اگر مسلمان اور کافر ایک ساتھ رہائش پزیر ہوں۔ اور حالت امن ہو، اس حالت میں کافر کا بھی دنیا کے اعتبار سے وہی حق ہے۔ جو مسلمان کا ہے۔ یعنی جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ اس طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ اس طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ اس طرح مسلمان بنا اور صوفی بنا تو بعد کی بات ہے، پہلا کام بیہ ہے کہ وہ آدی بن جائے۔ مسلمان بنا اور صوفی بنا تو بعد کی بات ہے، پہلا کام بیہ ہے کہ انسان آدی بن جائے۔ اور آدمیت کا حق بیہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب برابر ہیں۔

#### وعدہ خلافی کرنا زبان سے تکلیف دیناہے

بعض کام ایسے ہیں جن کو لوگ زبان کے ذریعہ تکلیف دینے کے اندر شار نہیں کرتے، حالا نکہ وہ کام زبان سے تکلیف دینے کے حکم میں داخل ہیں، مثلاً وعدہ خلافی کرنا۔ آپ نے کی سے یہ وعدہ کر لیا کہ فلال وقت آپ کے پاس آؤل گا۔ یا فلال وقت میں آپ کا کام کردول گا۔ لیکن وقت پر وعدہ پورا نہیں کیا۔ جس کے نتیج میں اس کو تکلیف پنچی، اس میں ایک طرف تو وعدہ خلافی کا گناہ ہوا۔ دو سری طرف دو سرے شخص کو تکلیف پنچانے کے دو سرے شخص کو تکلیف پنچانے کا بھی گناہ ہوا۔ یہ زبان سے تکلیف پنچانے کے حکم میں داخل ہے۔

#### تلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا

بعض او قات انسان کو پت بھی نہیں چانا کہ میں زبان سے تکلیف پہنیا رہا ہوں، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ثواب کا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ گناہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ دو سرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، مثلاً سلام کرنا کتی بردی فضیلت اور تواب کا کام ہے۔ لیکن شریعت نے دوسرے کی تکلیف کا اتا خیال کیا ہے کہ ملام کرنے کے بھی احکام مقرر فرمادیے کہ ہروفت سلام کرنا جائز نہیں، بلکہ بعض مواقع پر سلام کرنے پر ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ کیونکہ سلام کے ذریعہ تم نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ مثلاً ایک شخص قرآن کریم کی علاوت میں مشغول ہے، اس کو سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ ایک طرف تو تمہارے سلام کی وجہ سے اس کی تلاوت میں رخنہ ہوگا۔ اور دو سری طرف اس کو تلاوت چھوڑ کر تہاری طرف مشغول ہونے میں تکلیف ہوگ۔ اب ایسے وقت کے اندر سلام کرنا زبان ے تکلیف پہنچانے میں وافل ہے۔ ای طرح اگر لوگ مجد میں میٹ کر ذکر میں مشغول ہوں، ان کو معجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ وہ الله تعالی کی یاد میں مشغول ہیں۔ الله تعالی کے ساتھ ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اس کی زبان پر ذکر جاری ہے۔ تہارے سلام کی وجہ سے اس کے ذکر میں خلل واقع موگا، اور اس كو توجه مان يم تكلف بھي موگ-

## مجلس کے دوران سلام کرنا

فتہا کرام نے لکھا ہے کہ ایک شخص دو سرے لوگوں سے کوئی لمی بات کر رہا ہے۔ اور دو سرے لوگ توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ اگر چہ وہ دنیاوی باتیں ہوں۔ اس حالت میں بھی اس مجلس میں جاکر سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ باتیں سننے میں مصروف تھے۔ آپ نے سلام کے ذریعہ ان کی باتوں میں خلل ڈال دیا۔ اور جس کی وجہ سے باتوں کے درمیان میں بدمزگی پیدا ہوگئی۔ اس لئے اس موقع پر سلام کرنا جائز نہیں ۔ اس لئے تھم ہے کہ جب تم کسی مجلس میں شرکت کے لئے جاؤ اور وہاں پر بات شروع ہو چکی ہو تو وہاں پر سلام کے بغیر بیٹھ جاؤ، اس وقت سلام کرنا زبان سے تکلیف پہنچائے کے مرادف ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ شریعت اس بارے میں کتنی حساس ہے کہ دو سرے شخص کو ہماری ذات سے ادفیٰ تکلیف نہ پنچے۔

#### کھانا کھانے والے کوسلام کرنا

ایک شخص کھانا کھانے میں مشغول ہے، اس وقت اس کو سلام کرنا جرام تو بہیں۔ البتہ کروہ ضرور ہے جب کے یہ اندیشہ ہو کہ تمہارے سلام کے بنتیج میں اس کو تشویش ہوگی۔ اب دیکھے کہ وہ تو کھانا کھانے میں مشغول ہے، نہ تو وہ عبادت کر رہا ہے، نہ ذکر کرنے میں مشغول ہے، اگر تم سلام کر لوگ تو اس پر پہاڑ نہیں توٹ پڑے گا۔ لیکن سلام کے بنتیج میں اس کو تشویش ہونے اور اس کو ناگوار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے اس وقت سلام نہ کرے ۔ اس طرح ایک شخص اپنے کی کام کے لئے تیزی ہے جارہا ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص بہت جلدی میں کہا می کا بیرہ کراس کو سلام کرلیا، اور مصافحہ کے لئے ہاتھ برھا دیا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس لئے کہ آپ کو اس کی تیزی ہے اندازہ لگانا چاہیئے تھا کہ یہ شخص جارہا ہے، آپ کو اس کی تیزی ہے اندازہ لگانا چاہیئے تھا کہ یہ شخص جلدی میں ہے۔ یہ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کا مناسب وقت نہیں کہ یہ شخص جلدی میں ہے۔ یہ سلام کرنے اور مصافحہ کرنے کا مناسب وقت نہیں نبان کے دریعہ تکلیف پہنچانے میں داخل ہیں۔

## فيليفون يركمبى بات كرنا

ميرے والد صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه اب ايذاء رساني كا ايك

آلہ بھی ایجاد ہو چکا ہے۔ وہ ہے "فیلیفون" یہ ایک ایبا آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ جتنا چاہو دو سرے کو تکلیف پہنچادو، چنانچہ آپ نے کی کو فیلیفون کیا اور اس سے لمی گفتگو شروع کردی اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ شخص اس وقت کی کام کے اندر مصروف ہے۔ اس کے پاس وقت ہے یا نہیں سے میرے والد ماجد رحمۃ الله علیہ نے "معارف القرآن" میں یہ بات کھی ہے کہ فیلیفون کرنے کے آداب میں علیہ نے "معارف القرآن" میں یہ بات کھی ہے کہ فیلیفون کرنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کسی سے پوچھ لو کہ مجھے ذرا لمی بات کرنی ہو تو پہلے اس سے پوچھ لو کہ مجھے ذرا لمی بات کرنی ہو تو پہلے اس وقت فارغ ہوں تو ذرا لمی بات کرلوں۔ اور اگر فارغ نہ ہوں تو کوئی مناسب وقت بتادیں، اس وقت بات کرلوں گا۔ سورة نور کی تفیر میں یہ آداب کھے ہیں، دیکھ لیا جائے، اور خود حضرت کرلوں گا۔ سورة نور کی تفیر میں یہ آداب کھے ہیں، دیکھ لیا جائے، اور خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان پر عمل فرمایا کرتے تھے۔

# بإبركے لاؤڈ اسپیکر پر تقریر کرنا

یا مثلاً آپ کو مجد کے اندر چند افراد سے کچھ بات کرنی ہے، اور ان تک آواز پہنچانے کے لئے مجد کے اندر کالاؤڈ اسپیر بھی کانی ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ نے باہر کا کوڈ اسپیر بھی کھول دیا۔ جس کے نتیج میں پورے علاقے اور پورے محلے کے لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ اب محلے میں کوئی شخص اپنے گھر کے اندر تلاوت کرنا چاہتا ہے۔ یا دو کر کرنا چاہتا ہے۔ یا سونا چاہتا ہے، یا کوئی شخص بیار ہے۔ وہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ گر آپ نے زہرتی اپنا وعظ پورے محلے والوں پر مسلط کر دیا۔ یہ ممل بھی زبان کے ذریعہ تکلیف پہنچانے میں داخل ہے۔

## حضرت عمرفاروق کے زمانے کا ایک واقعہ

حفرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے زمانے میں ایک صاحب مجد نبوی میں آگر وعظ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کا حجرہ مجد نبوی سے

بالكل مصل تفا، أكريد اس زمان من لاؤدُ البيكر نبيس تفا- محروه صاحب بلند آواز ے وعظ کرتے تھے۔ ان کی آواز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جرہ کے اندر بہنچتی، آپ این عبادات تلاوت ذکر واذکاریا دو سرے کاموں میں مشغول ہوتیں اور ان صاحب کی آوازے آپ کو تکلیف پہنچتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے حضرت فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كو پيغام بمجوايا كه بد ايك صاحب اس طرح میرے جرے کے قریب آگروعظ کرتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ان سے کہد دیں کہ وعظ کی اور جگہ یر جاکر کریں، یا آہستہ آوازے کریں — حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ان صاحب کو بلایا، اور ان کو سمجھایا کہ آپ كى آواز ے ام المؤمنين حضرت عائشہ رمنى الله عنها كو تكليف ہوتى ہ، آپ اپنا وعظ اس جگه پر بند کردیں۔ چنانچہ وہ صاحب رک گئے۔ مگروہ صاحب وعظ ك شوقين تف- چند روز كے بعد دوبارہ وعظ كہنا شروع كرديا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ انہوں نے دوبارہ وعظ کہنا شروع کردیا ہے۔ آپ نے دوبارہ ان کو بلایا، اور فرمایا کہ اب بین تم کو آخری مرتبہ منع کر رہا ہوں۔ اب اگر آئندہ مجھے اطلاع ملی کہ تم نے یہاں آگر وعظ کہا ہے تو یہ لکڑی کی چھری تہارے اور توڑ دول گا۔ یعنی اتنا مارول گاکہ تہارے اور یہ لکڑی ٹوٹ جائے گ۔

#### آج ہماری حالت

آج ہم لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ مجد میں وعظ ہورہا ہے اور سارے محلے والوں کو عذاب کے اندر جالا کر کھا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر فل آواز میں کھلا ہوا ہے۔ محلے میں کوئی شخص سو نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص جاکر منع کرے تو اس کے اور طعن تشنیع شروع ہوجاتی ہے کہ یہ دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ حالا نکہ اس وعظ کے ذریعہ شریعت کے تھم کو پامال کیا جارہا ہے۔ دو سروں کو تکلیف جارہی ہے۔ دو سروں کو تکلیف بہنچائی جارہی ہے۔ دو سروں کو تکلیف

للعالم ان لا يعد وصوته مجلسه" عالم كى آواز اس كى مجلس سے دور نہ جائے۔ يہ سب باتيں زبان سے تكيف پہنچائے بي داخل بي سب يہ زبان الله تعالى نے اس لئے دى ہے كہ يہ الله كا ذكر كرے، يه زبان سچائى كى باتيں كرے۔ يه زبان اس لئے دى كى ہے كہ اس كے ذرايعہ تم لوگوں كے دلوں پر مرہم ركمو، يه زبان اس لئے نہيں دى كى ہے كہ اس كے ذرايعہ تم لوگوں كو تكليف پہنچاؤ۔

#### وه عورت دوزخی ہے

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ خاتون سارے دن روزہ رکھتی ہیں۔ اور ساری رات عبادت کرتی ہے۔ لیکن وہ خاتون اپنی پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ خاتون کیسی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ عورت دوزخی ہے جہنم میں جائے گی۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی تشریح میں حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "اس حدیث میں اس کی شاعت ہے کہ لوگوں کو ناحق ایذا دی جادے، اور اس معاملات کا عبادت پر مقدم ہونا بھی نہ کور ہے" یعنی لوگوں کے ساتھ بر تاؤ میں در تھی عبادات کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ معاملات کا باب عملاً انا مشروک ہوگیا ہے کہ آج کوئی شخص دو سرے کو بید نہ سمجھاتا ہے اور نہ سکھاتا ہے کہ بیہ بھی دین کا ایک حصہ

## ہاتھے تکلیف مت دیجے

دوسری چیز جس کا ذکر اس حدیث میں فرمایا۔ وہ ہے "ہاتھ" لینی تہارے ہاتھ اے کی کو تکلیف نہنچے۔ اب ہاتھ سے تکلیف چہنچ کی بعض صور تیں تو ظاہر ہیں۔ مثلاً کی کو ماردیا۔ ہر شخص د کھے کریہ کہے گاکہ اس نے ہاتھ کے ذریعہ تکلیف پہنچائی ۔ لیکن ہاتھ سے تکلیف پہنچائے کی بہت می صور تیں ایک ہیں کہ لوگ

ان کو ایذا دینے کے اندر شار نہیں کرتے۔ حالانکہ ہاتھ سے ایذا دینے کی بھی بے شار صور تیں ہیں۔ اور حدیث شریف میں "ہاتھ" کا ذکر کرکے ہاتھ سے صادر ہونے والے افعال کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر افعال انسان اپنے ہاتھ سے انجام دیتا ہے، ای وجہ سے علماء نے ہاتھ کے ذکر میں تمام افعال داخل کئے ہیں۔ چاہے اس فعل میں براہ راست ہاتھ ملوث نظرنہ آرہا ہو۔

# کی چیز کوبے جگہ رکھنا

مثلاً ایک مشترک رہائش میں آپ دو سرے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس مکان میں کی مشترکہ استعال کی چیز کی ایک جگہ مقرر ہے، مثلاً تولیہ رکھنے کی ایک جگہ مقرر ہے۔ آپ نے تولیہ استعال کرنے کے بعد اس کو بے جگہ ڈال دیا، اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ جب دو سرا شخص وضو کر کے آیا، اور تولیہ کو اس کی جگہ پر تلاش کیا اور اس کو نہ ملا، اب وہ تولیہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو تکلیف بھو رہی ہے۔ یہ جو تکلیف اس کو بہنی، یہ آپ کے ہاتھ کی کرتوت کا بتیجہ ہے کہ آپ نے وہ تولیہ اس کی صحیح جگہ سے اٹھا کر بے جگہ ڈال دیا۔ یہ اندیت رسانی ہوئی جو کہ اس مدیث کے کی صحیح جگہ سے اٹھا کر بے جگہ ڈال دیا۔ یہ اندیت رسانی ہوئی جو کہ اس مدیث کے تحت حرام ہے یہ تولیہ کی ایک مثال دی، ورنہ جاہے مشترک لوٹا ہو۔ یا صابی ہویا گلاس ہویا جھاڑو وغیرہ ہو، ان کو اپنی مقرر جگہ سے اٹھا کر بے جگہ رکھنا ایڈا رسانی میں داخل ہے۔

## يه گناه كبيره ٢

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا گئے۔ جب ہم چھوٹی جھوٹی باتیں سکھا گئے۔ جب ہم چھوٹ جھوٹے تھے تو ہم بھی یہ حرکت کرتے تھے کہ ایک چیزاس کی جگہ سے اٹھا کر استعال کی۔ اور دو سری جگہ لے جاکر ڈال دی، جب ان کو ضرورت ہوتی تو وہ گھرکے اندر تلاش کرتے رہے۔ ایک دن ہم لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جو حرکت کرتے ہو کہ

ایک چیز اٹھا کر دو سری جگہ ڈال دی۔ یہ بد اظافی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس کے کہ اس عمل کے ذرایعہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے، اور یہ بھی ایذاء مسلم گناہ کبیرہ ہے۔ اس دن ہمیں پت چلا کہ یہ بھی دین کا تھم ہے، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ یہ سب باتیں ہاتھ سے تکلیف پہنچانے میں داخل ہیں۔

#### اینے عزیز اور بیوی بچوں کو تکلیف دینا

ایک بات ہے بھی سمجھ لیں کہ مشترک رہائٹ میں ہے ضروری نہیں ہے کہ جن اوگوں کے ساتھ رہائش پڑے ہیں وہ اجنبی ہوں۔ بلکہ اپنے قربی رشتہ دارہ یوی، پنج ، بمن بھائی سب اس میں داخل ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے ان قربی رشتہ داروں کو تکلیف پہنچ کا احساس نہیں کرتے۔ بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے عمل سے یوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پہنچا کرے۔ یہ ہماری یوی ہی تو ہے، یا اولاد کو یا بمن بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پہنچا کرے۔ ہماری اولاد ہی تو ہیں، ہمارے بمن بھائی تو ہیں۔ اسے اگر وہ تہماری بوی ہی تو ہیں، ہمارے بمن بھائی تو ہیں۔ اسے اگر وہ تہماری بمن یا تہمارا بھائی بن گیا ہے تو اس نے آخر کیا خطا کرلی ہے؟ یا کوئی خاتون تہماری بیوی بن گئی ہے۔ یا یہ بچ تہماری اولاد بن گئے ہیں تو انہوں نے کیا خطا کرلی ہے کہ اب ان کو تم تکلیف پہنچارہ ہو۔ حالا نکہ حضور انہوں نے کیا خطا کرلی ہے کہ اب ان کو تم تکلیف پہنچارہ ہو۔ حالا نکہ حضور کام بہت آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کرتے کہ تمہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لہذا جس طرح غیروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ای طرح اپنے گھروالوں کو اپنے بمن بھائیوں کو اپنے یوی بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ای طرح اپنے گھروالوں کو اپنے بمن بھائیوں کو اپنے یوی بچوں کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔

## اطلاع كتربغير كهانے كوفت غائب رمنا

مثلاً آب گروالوں کو بتا کر علے گئے کہ فلال وقت آکر کھانا کھاؤں گا۔ لیکن اس

....

کے بعد اطلاع کئے بغیر کہیں اور چلے گئے۔ اور کھانا بھی وہیں کھالیا۔ اور وہاں پر گھنٹوں گزار دیے۔ اور وقت پر گھرواپس نہیں پنچ۔ اور گھربر آپ کی بیوی کھانے پر آپ کا انظار کر رہی ہے۔ اور پریشان ہو رہی ہے کہ کیا وجہ پیش آگئی کہ واپس نہیں آئے، کھانا لئے بیٹھی ہے۔ آپ کا یہ عمل گناہ کبیرہ ہے۔ اس لئے کہ آپ نے اس عمل کمناہ کبیرہ ہے۔ اس لئے کہ آپ نے اس عمل کی ذات سے وابستہ کردیا تھا۔ آپ کو اگر کھانا کی اور جگہ کھانا تھا کہ آپ اس کو اللہ عمل کے ذہین کو فارغ کر دیتے۔ اس کو انتظار اور پریشانی کی تکلیف میں اطلاع کرکے اس کے ذہین کو فارغ کر دیتے۔ اس کو انتظار اور پریشانی کی تکلیف میں بہتا نہ کرتے۔ لیکن آج ہم لوگ اس بات کا دھیان نہیں کرتے، اور یہ سوچتے ہیں جہانا نہ کرتے۔ گئار کر رہی ہے تو کرے۔ عمل گناہ کبیرہ اور حرام ہے اور ایذاء مسلم ہے۔

#### رائے کو گندہ کرناحرام ہے

یا مثلاً سرک پر چلتے ہوئے آپ نے چھلکا یا گندگی سرک پر پھینک دی، اب اس کی وجہ ہے کی کا پاؤں پھسل جائے۔ یا کی کو تکلیف بہنچ جائے تو قیامت کے روز آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور اگر اس ہے تکلیف نہ بھی پہنچی، لیکن آپ نے کم از کم گندگی تو پھیلا دی۔ اس گندگی پھیلانے کا گناہ آپ کو ہوگا ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے اور سفر کے دوران آپ کو راستہ میں کہیں پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ بیشاب کرنے کے کہ مناسب جگہ کی تلاش کے لئے آپ اتن ہی جبتو فرماتے جتنا ایک آدمی مکان بنانے کے لئے مناسب جگہ کی تلاش کے لئے آپ اتن ہی جبتو فرماتے جتنا ایک آدمی مکان بنانے کے لئے مناسب جگہ تلاش کرتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے؟ اس لئے کہ کمیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کی گزرگاہ ہو، اور وہاں گندگی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ یہ لوگوں کی گزرگاہ ہو، اور وہاں گندگی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ یہ لوگوں کو تکلیف نے سرے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سے ایمان کا اعلا ترین شعبہ کلمہ "لاالمہ الا

الله محمد رسول الله " كمنا اور ادنى ترين شعبه ايمان كابيب كدرات الله محمد رسول الله " كمنا اور ادنى ترين شعبه ايمان كابيب كدرات الله كوئى كانايا بحداً كو اور تكليف دينا به مثلاً رائة من كوئى كانايا بحملكا براا موا به آب نه الله كو دور كرديا - تاكه گزرنے والے كو تكليف نه مواب به ايمان كا ادنى درج كاشعبه به لهذا جب رائة سه تكليف دين والى چيز كو دور كرنا ايمان كاشعبه مو تو پر رائة من تكليف دين والى چيز دالنا كفر كاشعبه موكاله دور كرنا ايمان كاشعبه موتا بير داخل بير داخل بير داخل بير سب باتين اس حديث كي تحت داخل بير داخل بير د

## ذہنی تکلیف میں مبتلا کرناحرام ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صدیث بیں زبان اور ہاتھ کے ذریعہ ظاہری افعال کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی زبان یا ہاتھ ہوگی ایسا کام کیا جس سے دو سرے کو ذہنی تکلیف ہوگی تو وہ اس صدیث بیں داخل ہے۔ مثلاً آپ نے کی سے قرض لیا اور اس سے یہ وعدہ کرلیا کہ استے دنوں کے اندر ادائیگی کردوں گا۔ اب اگر آپ وقت پر ادائیگی نہیں کر بحت تو اس کو بتا دیں کہ بیں کر بحق ادا کروں گا۔ پھر بھی ادا در سکو تو پھر بتا دو۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہر سکتا۔ استے دن کے بعد ادا کروں گا۔ پھر بھی ادا نہ کرسکو تو پھر بتا دو۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس کو لاکا دیں۔ اور اس کا ذبن الجھا دیں۔ وہ یتجارہ انتظار میں ہے کہ آپ آج قرض کردیں گے۔ یا کل دے دیں گے۔ لیکن آپ نہ تو اس کو اطلاع دیتے ہیں۔ اور نہ قرض واپس کرتے ہیں، دیں گرے لیکن زبیت اور تکلیف میں جٹلا کردیا۔ اب وہ نہ تو کوئی منصوبہ بندی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو پتہ بی نہیں ہیل بیان بنا سکتا ہے، نہ وہ کوئی منصوبہ بندی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو پتہ بی نہیں طرز عمل بھی ناجائز اور حرام ہے۔

#### ملازم يرذبني بوجه ذالنا

حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ کا ایک نوکر اور ملازم ہے۔ اب آپ نے چار کام ایک ساتھ بتا دیے کی پہلے یہ کام کرو۔ پھر یہ کام، پھریہ کام کرنا۔ اس طرح آپ نے چار کاموں کو یاد رکھنے کا بوجھ اس کے ذہمن پر ڈال دیا، اگر ایسا کرنا بہت ضروری نہیں ہے تو ایک ساتھ چار کاموں کا بوجھ اس کے ذہمن پر نہیں ڈالنا چاہئے۔ بلکہ اس کو پہلے ایک کام بتا دو۔ جب وہ پہلا کام کر چکے تو اب دو سرا کام بتایا جائے، وہ اس کو کر چکے تو پھر تیسرا کام بتایا جائے۔ چنانچہ خود اپنا طریقہ بتایا کہ میں اپنے نوکر کو ایک وقت میں ایک کام بتاتا ہوں۔ اور دو سرے کام جو اس سے کرائے ہیں ان کو یاد رکھنے کا بوجہ اپنے سرپر رکھتا ہوں۔ ور سرے کام جو اس سے کرائے ہیں ان کو یاد رکھنے کا بوجہ اپنے سرپر رکھتا ہوں۔ نوکر کے سرپر نہیں رکھتا، تاکہ وہ ذہ نی بوجھ میں مبتلا نہ ہو جائے، جب وہ ایک کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دو سرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر دو سرا کام بتاتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت والاکی نگاہ کتنی دور رس تھی۔

## نماز پڑھنے والے کا نتظار کس جگہ کیاجائے؟

یا مثلاً ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ کو اس سے پچھ کام ہے۔ اب آپ اس کے بالکل قریب جاکر بیٹھ گئے۔ اور اس کے ذہن پر یہ فکر سوار کردی کہ میں تمہارا انظار کر رہا ہوں۔ تم جلدی سے اپنی نماز پوری کرو تاکہ میں تم سے ملاقات کروں۔ اور کام کراؤں۔ چنانچہ آپ کے قریب بیٹنے کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل واقع ہوگیا۔ اور اس کے دماغ پر یہ بوجہ بیٹھ گیا کہ یہ شخص میرے انظار میں ہے، اس کا انظار ختم کرتا چاہیئے۔ اور جلدی سے نماز ختم کر کے اس سے ملاقات کرنی چاہیئے۔ اور جلدی سے نماز ختم کر کے اس سے ملاقات کرنی چاہیئے۔ حالاتکہ یہ بات آداب میں داخل ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے ملاقات کرنی ہے جو اس وقت نماز میں مصروف ہے تو تم دور بیٹھ کر اس کے فارغ ملاقات کرنی ہے جو اس وقت نماز میں مصروف ہے تو تم دور بیٹھ کر اس کے فارغ

ہونے کا انظار کرو، جب وہ خود سے فارغ ہوجائے تو پھر ملاقات کرو۔ لیکن اس کے بالکل قریب بیٹھ کر یہ تأثر دینا کہ بین تمہار انظار کر رہا ہوں۔ لہذا تم جلدی نماذ پوری کرو۔ ایسا تأثر دینا ادب کے خلاف ہے ۔ یہ سب باتیں دو سرے کو زہنی تکلیف بین جتلا کرنے بین داخل ہیں۔ الجمد لللہ۔ جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا۔ اور جن سے اللہ تعالی نے این پر دین جن سے اللہ تعالی نے ان پر دین جن سے اللہ تعالی نے ان پر دین کے ممام شعبے برابر رکھ تھے۔ یہ نہیں تھا کہ دین کے ایک یا دو شعبوں پر تو عمل ہیں۔ اور ان کی طرف سے خفلت ہے۔ اور باتی شعبے نظروں سے او جمل ہیں۔ اور ان کی طرف سے خفلت ہے۔ ورآن کریم بین اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يَا اَيَتُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ (مورة العرة ٢٠٨٠)

یعنی اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے واخل ہو جاؤ --- بیہ نہ ہو کہ عبادت نماز روزہ وغیرہ تو کر گئے، لیکن معاشرت، معاملات اور اخلاق میں دین کے احکام کی پرواہ نہ کی، حالا نکہ بیہ سب دین کا حصہ ہے۔

#### "آداب المعاشرت"روهي

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مخفر می کتاب ہے "آواب المعاشرت"
اس میں معاشرت کے آواب تحریر فرمائے ہیں، یہ کتاب ہر مسلمان کو ضرور پڑھنی
چاہیئے۔ اس کتاب کے شروع میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں
اس کتاب میں معاشرت کے تمام آواب تو نہیں لکھ سکا، بلکہ متفرق طور پرجو آواب
زئین میں آئے وہ اس میں جمع کروہے ہیں تاکہ جب تم ان آواب کو پڑھو گ تو خود
بخود تمہارا ذہن اس طرف منتقل ہوگا کہ جب یہ بات اوب میں واغل ہے تو فلال
جگہ پر بھی ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ خود تمہارے ذہن میں وہ آواب

آتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارا ذہن کو کھول دیں گے۔ چنانچہ معاشرت میں کا ایک ادب یہ ہے کہ گاڑی ایسی جگہ کھڑی کرو کہ اس کی وجہ سے دو سروں کا راستہ بند نہ ہو، اور دو سرے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے آج ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، بلکہ دین کی غلط تمائندگی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمیں دیچہ باہر سے آنے والا شخص یہ ہے گا کہ یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن گندگی بہت پھیلاتے ہیں۔ اور دو سروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس سے اسلام کا کیا رخ سامنے آئے گا؟ اور وہ ان چیزوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اس سے اسلام کا کیا رخ سامنے آئے گا؟ اور وہ ان چیزوں سے اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھائے گا؟ اللہ بچائے۔ ہم اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھائے گا؟ اللہ بچائے۔ ہم اسلام کی طرف کشش محسوس کرے گایا اسلام سے دور بھائے گا؟ اللہ بچائے۔ ہم خاص طور پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کو تابی سے جلد از بجائے ہم دین سے دور ہماری فہم کو درست فرائے۔ اور ہمیں دین کے تمام جلد نجات عطا فرمائے۔ اور ہماری فہم کو درست فرمائے۔ اور ہمیں دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

واخردعواناان الحمدلله رب العالمين



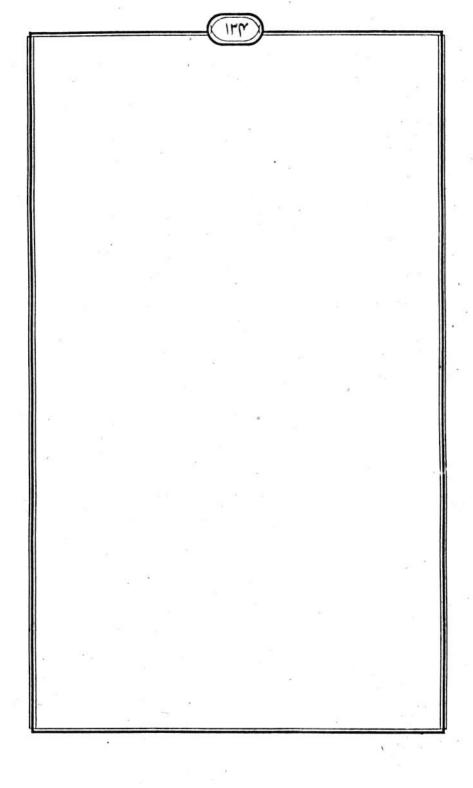



موضوع خطاب: گنامول كاعلاج ،خوف خُدا

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر م شتم

صفحات : ۳۲

# بِسُمِ اللهِ الحَجْنَ الحَجْمَعُ الصَّحِمُعُ الصَّحِمُعُ الصَّحِمُعُ الصَّحِمُعُ الصَّحِمُعُ الصَّحِمُعُ الصَّ

# گناهون کاعلاج خوف ِخُدا

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نومن به ونتوکل علیه ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من بهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهدان لا الله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرًا

امابعدا

دوجننول كاوعده

جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے منظرے ڈرے، اور اس

بات کا خوف رکھے کہ ایک دن مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے مشہور تابعی بزرگ حضرت مجاھد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ شخص مراد ہے جس کے دل میں کی بُرائی کے کرنے کا خیال آیا کہ فلال گناہ کرلوں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ تعالی کا دھیان کرلیا، اور یہ بات یاد آئی کہ مجھے ایک دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس یاد دھانی نے بعد بات نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو ایس شخص کے لئے دو جنتوں کا دعدہ ہے۔

## اس کانام" تقویٰ"ہے

پھرای کی مزید تغیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص تہائی میں ہے۔ اور وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی گناہ کرنا چاہے تو بظاہر گناہ کرنے کا داعیہ میں کوئی رُکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اس تنہائی میں اس کے دل میں گناہ کرنے کا داعیہ اور تقاضہ پیدا ہوا۔ لیکن اس تنہائی میں اس نے یہ سوچا کہ اگر چہ کوئی انسان تو مجھے نہیں دیکھے رہا ہے۔ اور ایک دن مجھے اس کے سامنے جاکر کھڑا ہوتا ہے۔ اس خیال کے بعد وہ شخص اس گناہ کو ترک کردے تو یہ وہ شخص ہاکر کھڑا ہوتا ہے۔ اس قبال کے بعد وہ شخص اس گناہ کو ترک کردے تو یہ وہ شخص ہے جس کے لئے اس آیت میں دو جنتوں کا وعدہ ہے۔ اور ای کا نام "تقویٰ" ہے کہ انسان اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوئے کا دھیان کرکے اپنی خواہش نفس کے گئے اس آیت میں دو کھڑے والا دیکھ رہا ہے۔ اور ساری طریقت اور دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ اور ساری طریقت اور ساری شریعت کا عاصل بھی ہی ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ مجھے اللہ ساری شریعت کا عاصل بھی ہی ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ مجھے اللہ ساری شریعت کا عاصل بھی ہی ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہوجائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔

#### الله تعالى كى عظمت

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص جہتم سے ڈرے، یا عذاب سے ڈرے، یا آگ سے ڈرے، بلکہ فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگارکے ہمامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ جس کا مطلب ہیہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو کہ وہ یہ سوچ کہ چاہے اللہ تعالیٰ اس گناہ پر عذاب دیں یا نہ دیں۔ لیکن میں اس عمل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے جاؤں گا؟ جس شخص کے دل میں میں اس عمل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے جاؤں گا؟ جس شخص کے دل میں دو سرے کی عظمت ہوتی ہے، اس کو چاہے یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ جھے مارے گا اور سزا دے گا، لیکن اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرضی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرشی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرشی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرشی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا مرشی کے خلاف کوئی کام کرکے اس کے سامنے جاکر کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس خوف کا میں " تقویٰ " ہے۔

## میرے والد ماجد کی میرے دل میں عظمت

میرے والد ماجد حفرت مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر میں ایک دو مرتبہ کے علاوہ بھی نہیں مارا۔ ایک دو مرتبہ ان کا طمانچہ کھانا یاد ہے، لیکن ان کی مخصیت اور عظمت کا حال یہ تھا کہ ان کے کرے کے قریب سے گزرتے ہوئا کہ ان کی مخصیت اور عظمت کا حال یہ تھا کہ ان کے کرے کے قریب سے گزرت ہوتا ہوئا اس کئے کہ دل میں یہ خیال تھا کہ بہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہمارا کوئی ایسا عمل نہ آجائے جو ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کے ادب کے خلاف ہو۔ جب ایک مخلوق کے دل میں یہ عظمت ہو سکتی ہو خالق کا مُنات جو سب کا خالق اور ایک مخلوق کے دل میں یہ عظمت ہو سکتی ہو قرار ہوئی چاہئے کہ آدی اس بے کا مالک ہے۔ اس کے لئے دل میں یہ عظمت ضرور ہوئی چاہئے کہ آدی اس بات سے ذرے کہ میں اس کے سامنے یہ کرقوت اور یہ گناہ کرکے کیے کھڑا ہوں گا؟ بات سے ذرے کہ میں اس کے سامنے یہ کرقوت اور یہ گناہ کرکے کیے کھڑا ہوں گا؟

﴿واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهولي﴾(النازعات)

# ڈرنے کی چیزاللہ کی ناراضگی ہے

دیکھئے، جہتم اور عذاب اس لئے ڈرنے کی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا مظہر ہے، ورنہ اصل ڈر اور خوف تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہونا چاہئے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ۔

> لا تسقنى ماء الحياة بذلة بل فاسقنى بالعز كاس الحنظل

مجھے آبِ حیات بھی ذلیل کرکے مت پلا۔ لیعن میں ذلت اٹھاکر آبِ حیات بھی پینے کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ مجھے حنظل کا کڑوا گھونٹ پلا دے، گرعزت کے ساتھ پلا۔ بہر حال، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوجائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نیج جائیں۔ اور چو نکہ جہتم اور عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نیج جائیں۔ اور چو نکہ جہتم اور عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مظہر ہے، اس لئے اس سے بھی ڈر رہے ہیں۔ ورنہ اصل میں ڈرنے کی چیزاللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔

#### دودھ میں پانی ملانے کاواقعہ

قصة لكھا ہے كہ حفرت فاروقِ اعظم رضى الله عند اپنے ذمانة ظافت ميں لوگوں كے طالت معلوم كرنے كے لئے رات كے وقت گشت كيا كرتے تھے، اگر كى كے بارے ميں پتہ چاتا كہ فلال شخص فقرو فاقد كى حالت ميں ہے تو اس كى مدد فرماتے، اگر يہ پتہ چاتا كہ فلال شخص كى مجببت كاشكار ہے تو اس ہے اس كى معيبت دور فرماتے، اور اگر كوئى غلط كام كرتا ہوا نظر آتا تو اس كى اصلاح فرماتے۔ ايك دن اى طرح آپ تہجد كے وقت مدينہ كى گليول، ميں گشت فرما رہے تھے كہ ايك گھرے دو

عورتوں کی ہاتیں کرنے کی آواز آئی، آواز سے اندازہ ہوا کہ ایک عورت ہو ڑھی ہے اور ایک جوان ہے، وہ ہو ڑھی عورت جوان ہے، وہ ہو ڑھی عورت جواس کی بیٹی تھی ہے کہہ رہی تھی کہ بیٹی! ہے دودھ جو تم نے نکالا ہے اس میں پانی ملا دو تاکہ بے زیادہ ہوجائے اور پھراس کو فروخت کردینا۔ بیٹی نے جواب دیا: امیرالمؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہے تھم جاری کیا ہے کہ کوئی دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی نہ ملائے۔ اس لئے ہمیں نہیں ملانا چاہئے۔ جواب میں مال نے کہا کہ بیٹی! امیرالمؤمنین میل بیٹی طلائے۔ اس لئے ہمیں نہیں بیان ملا دیا تو وہ کونیا تمہیں دیکھ لیس گے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں، اگر تم نے پانی ملا دیا تو وہ کونیا تمہیں دیکھ لیس گے، وہ تو ایخ گھر میں ہوں گے۔ اس وقت رات کا اندھرا ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، اس لئے ہیں دیکھ والا تو ہے نہیں، جان! امال جوان! امیرالمؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیرالمؤمنین کا عالم یعنی اللہ تعالیٰ جان! امیرالمؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیرالمؤمنین کا عالم یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس لئے میں ہے کام نہیں کروں گی۔

دروازے کے باہر حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ یہ ساری گفتگو من رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے معلومات کرائی کہ یہ کون خاتون ہیں اور یہ بیٹی کون ہیں؟ معلومات کرائے کے بعد اس لڑک کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی۔ اس نکاح کا بیجہ یہ ہوا کہ اس خاتون کے خاندان میں ان کے نواسے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جو مسلمانوں کے بانچویں خلیف راشد کہلاتے ہیں۔ بہرحال، یہ بات اس لڑکی کے دل میں پیدا ہوئی کہ اگرچہ امیرالمؤمنین تو نہیں و کچھ رہے ہیں، لیکن اللہ دکھے رہا ہے، جبکہ خلوت اور تنہائی ہے اور رات کی تاریکی ہے، کوئی اور دکھنے والا نہیں ہے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ دکھے رہا ہے۔ بیک اللہ تعالیٰ دکھے رہا ہے، جبکہ خلوت اور رہا ہے۔ بین ایک کانام " تقویٰی" ہے۔

#### ايك سبق آموز واقعه

ا یک مرتبه حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منور ہ کے باہر کسی علاقے میں گئے ،ایک بکریوں کا جروا ہاان کے پاس سے گزرا، جوروز ہے ہے تھا،عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیانت کوآ زمانے کے لئے اس سے یوچھا کہاگرتم بکریوں کے اس گلے میں سےایک بکری ہمیں چے دو،تواس کی قیمت بھی تمہیں دید س گے،اور بحری کے گوشت میں ہے اتنا گوشت بھی دیدیں گے جس برتم افطار کرسکو،اس نے جواب میں کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں،میرے آتا کی ہیں ، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اگر اس کی ایک بکری گم ہوجائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ سنتے ہی چرواھے نے پیٹھ پھیری اورآ سان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا: فَسَائِنِیَ اللّٰہ ؟ لیعنی اللّٰہ کہاں گیا؟ اور پیہ کہہ کرروا نہ ہوگیا ،حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جروا ھے کے اس جملے لو دھراتے رہے ، مدینہ منورہ ہنچے تو اس چرواھے کے آتا ہے مل بمریاں بھی خرید لیں اور چرواھے کو بھی خرید لیا، پھر چرواھے کو آزاد ر دیا،اورساری بکریاں اس کو تخفے میں دیدیں۔

جرائم ختم کرنے کا بہترین طریقہ

یا در کھئے جب تک دلوں میں بیا حساس پیدانہیں گا ، جواس چرواھے کے دل میں تھا کہ اللہ مجھے دیکیے رہاہے،اس وقت تک دنیا ہے جرائم نہیں مٹ سکتے ،اور بدعنوا نیاں ختم نہیں ہوسکتیں ، چاہے جرائم کوختم کرنے کے لئے پولیس کے پہرے بٹھالو، جا ہے کتنے محکمے بنالو،اس لئے کہ یہ پولیس اور بیہ محکمے زیادہ ون کی روشیٰ میں اورشہر کی آبادی میں لوگوں کو جرم کرنے سے روک دیں گے ،لیکن رات کی تاریکی میں اور جنگل کی تنہائی میں جرائم کو رو کنے والی صرف ایک چیز ہے، وہ ہےاللّٰہ کا خوف،اس کے علاوہ کو کی چیز نہیں روک سکتی ،اور جب بیخوف دلوں سے رخصت ہوجاتا ہے تو پھر معاشرے کا انجام بہت برا ہوجاتا ہے، چنانچیآج دیکھ نیجئے کہ جرائم کورو کئے کے لئے پولیس کے اوپر دوسری پولیس اور ا یک محکمے کے اوپر دوسرامحکمہ بنایا جارہا ہے ،اور قانون پر قانون بنایا جارہا ہے ، کیکن وہ قانو ن آج بازار میں دو دو پیبے میں فروخت ہور ہا ہے، حالا نکہ عدالتیں اپنی جگه کام کررہی ہیں ، پولیس والے اپنی جگه کام کررہے ہیں ،اور''محکمہ انسدا دِ رشوت ستانی'' قائم ہے ،جس پر لا کھوں رو پییخرچ ہور ہاہے ،لیکن دوسری طرف یہ حال ہے کہ رشوت کے ریٹ میں اضافہ ہور ہاہے ، اور جومحکمہ رشوت ستانی کے انسدا د کے لئے قائم ہوا تھا، وہ خو درشوت ستانی میں مبتلا ہے، کہاں تک بیہ محکمے اور ادارے قائم کرتے جاؤ گے؟ اس لئے کہ ہر قانون اور ہر تدبیر کاتو رُموجود ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا فارمولا ایجاد نہیں ہوا جو جرائم کا خاتمہ کردے۔ ہاں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ جرائم ختم ہو سکتے ہیں اور ظلم رفع ہو سکتا ہے۔

# صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم اور تقوي

یکی خوف اور احساس حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام مے دلوں میں پیدا فرمایا تھا۔ جس کا بھیجہ یہ تھا جب کی شخص سے کوئی بڑم سرزد ہوجاتا تو وہ بے جین ہوجاتا کہ یہ بچھ سے کیا ہوگیا۔ اور جب تک اپنے اوپر شرعی سزا جاری نہ کرالیتا اور جب تک الله تعالی کے حضور میں حاضر ہوکر گڑ گڑا کر معافی اور توبہ نہ کرلیتا، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا تھا۔ چنانچہ مجرم خود حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے اوپر سزا جاری کراتا، اور یہ کہتا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! مجھے کسی طریقے سے پاک کرد ہجئے۔ لہذا جب تک دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر نہ ہو، اور الله تعالی کے سامنے کھڑے ہونے دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر نہ ہو، اور الله تعالی کے سامنے کھڑے ہوئے کا احساس نہ ہو، اس وقت تک جرائم دنیا سے ختم نہیں ہو گئے۔ ان کو ختم کرنے کے لئے جو چاہو تدبیر کرلو۔

### همارى عدالتين اور مقترمات

کئی سال سے میرا عدالت سے بھی تعلق رہا ہے۔ قاعدے کی رو سے چوری اور ڈاکے کے جتنے مقدمات ہوتے ہیں، ان کی آخری اپیل ہمارے پاس عدالت میں آئی چاہئے، لیکن شروع کے تین سال اس طرح گزرے کہ اس عرصہ میں چوری اور ڈاکے کا کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا، میں جیران ہوگیا۔ آخر میں نے معلوم کرایا کہ ہمارے یہاں چوری اور ڈاکے کے کتنے مقدمات اس عرصے میں آئے۔ تو پتہ چلا کہ صرف تمن یا چار مقدمات آئے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص سے اعداد و شار دیکھیے کہ اس ملک میں تمین سال کے عرصے میں سریم کورٹ کے اندر چوری اور ڈاک کے صرف تمین چار مقدمات آئے ہیں تو وہ سے سمجھے گاکہ سے تو فرشتوں کی بہتی ہے، اور یہاں امن و امان کا دور دورہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر اخبار پڑھا جائے تو پہتا چاتا ہے کہ چوری اور ڈاکے کے بچاسیوں کیس روزانہ ہورہ ہیں۔ تحقیق کرنے پر چاتا کہ چوری اور ڈاکے کے بچاسیوں کیس روزانہ ہورہ ہیں۔ تحقیق کرنے پر چاتا کہ چوری اور ڈاکے کے بیا سارے کیس نیجے ہی نیجے طے ہوجاتے ہیں، اور مقدمہ کے اوپر آنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔

### ايك عبرت آموزواقعه

تین سال کے بعد ایک ڈاکے کا جو مقدمہ میرے پاس آیا، وہ یہ تھا کہ ایک شخص "کویت" میں نوکری کرتا تھا۔ چھٹیوں میں جب وہ کراچی آیا تو ائیرپورٹ پر اس نے ایک نیسی کراید پر کی۔ اور اس میں اپنا سلمان رکھ کرایئے گھر جارہا تھا۔ رایتے میں بہادر آباد کی چورنگی پر گھوڑ سوار پولیس کا ایک دستہ جارہا تھا۔ رات کے تین بجے کا وقت تھا، اس پولیس کے دیتے نے اس نیکسی کو روگ لیا، اور اس سے او چھا کہ كبال س أرب مو اور كبال جارب مو؟ اس في جواب دياك كويت س آربا مول- اور اب ائیر بورٹ سے اینے گھر جارہا موں۔ پھر بوچھا کہ تم وہاں سے کیا سلمان لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جو سلمان لایا ہوں اس کی تفتیش اور تحقیق تحشم والول نے كرلى ب، تمهارا اس ك كيا تعلق؟ آخر كار ايك يوليس والے في بندوق تان کی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نکال دو، اور ہمارے حوالے کردو۔ ب پہلا مقدمہ میرے پاس آیا، جس میں وہ پولیس والے جو چوری اور ڈاکے سے حفاظت کے لئے گشت کررہے تھے، وہی بندوق تان کر دو سروں کا مال چھین رہے ہیں۔ جو لوگ قانون کے محافظ اور امن و امان کے محافظ تھے، وہ خور امن و امان کو غارت كرنے كے مرتكب مورى بيں- اس كى وجه صرف اور صرف يد ہے كه ول ے خدا کا خوف مٹ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس مٹ گیا ہے۔ آدی ہے بھول گیا ہے کہ مجھے ایک دن مرتا ہے اور مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے۔ جس کے نتیج میں آج قتل و غارت گری، بد امنی، اور بے چینی ہمارے اوپر مسلّط ہے۔

# شیطان کس طرح راسته مار تاہے

یاد رکھے! یہ احساس ایک دم ہے فوراً نہیں مٹاکرتا، بلکہ آہستہ آہستہ یہ احساس مٹاہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو غلط راتے پر لانے کے ایک دم ہے کی بڑے گناہ پر آمادہ نہیں کرتا۔ مثلاً شیطان پہلی مرتبہ کی انسان سے ایم نہیں کہتا کہ تو جاکر ڈاکہ ڈال۔ اس لئے کہ وہ انسان فوراً انکار کردے گا کہ ڈاکہ ڈالنا تو بہت خراب چیز ہے، میں نہیں ڈالنا۔ بلکہ وہ شیطان انسان کو پہلے چھوٹے گناہوں میں جتلا کرتا ہے۔ مثلاً اس سے کہتا ہے کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈال لو، اس میں مزہ آئے گا۔ جب رفتہ رفتہ اس چھوٹے گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو ڈال لو، اس میں مزہ آئے گا۔ جب رفتہ رفتہ اس چھوٹے گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالی کے پاس جاتا ہے اور مرنا ہے، جب اس وقت تو تجھے یہ خیال نہیں آیا تو اب یہ دو سرا گناہ بھی کرلے، اس کے بعد تبیرے اور چوتھے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، جب چھوٹے چھوٹے گناہ وں کا انسان عادی ہوجاتا ہے تو آخر میں شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب یہ اتنے سارے گناہ کرلئے تو ایک بڑا گناہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ کہتا ہے کہ جب یہ اتنے سارے گناہ کرلئے تو ایک بڑا گناہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ کہتا ہے کہ جب یہ اتنے سارے گناہ اور بڑے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ کہ جب یہ اتنے سارے گناہ اور بڑے تو ایک بڑا گناہ کرنے میں کیا جرج ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ رفتہ دو ہوانا کو بڑے گناہ اور بڑے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ دو انسان کو بڑے گناہ اور بڑے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ دو انسان کو بڑے گناہ اور بڑے جرائم پر آمادہ کرتا چلا جاتا ہے۔

### نوجوانوں کوٹی وی نے خراب کردیا

آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان لڑکے ہاتھ میں پستول کئے بھررہے ہیں۔ اور پستول دکھاکر کسی کا مال چھین لیا، کسی کی جان لے لی، اور کسی کی آبرو لوث لی۔ یہ سارے کام پہلے کرتے تھے؟ نہیں۔ ان کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ پہلے لڑکوں سے
کہا گیا کہ ٹی وی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تم بھی دیکھو، فلمیں دیکھو۔ اور اس کے
ذرید رفتہ رفتہ ان کو گناہ کی طرف آمادہ کیا۔ اور اس کے اثر ات ان کے ذہنوں پر
مرتب ہو گئے۔ اور جب ایک مرتبہ یہ حوصلہ کھل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر اور اللہ
تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دل سے مٹاکر میں یہ گناہ کے کام کررہا ہوں
اور یہ فلمیں دیکھ رہا ہوں تو ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤں۔ اور شیطان دل میں یہ بات
ڈالتا ہے کہ نم نے فلال فلم کے اندر فلال تماشہ دیکھا تھا، اب اس کو ذرا خود بھی
تجربہ کرکے دیکھوں اس طرح آہستہ آہستہ اس کو بڑے بڑے گناہوں میں جتلا کردیتا

# چھوٹے گناہوں کھادی برے گناہ کرتاہے

یاد رکھے! بڑا گناہ بھشہ چھوٹے گناہوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ شیطان کی طرف سے پہلے چھوٹے گناہوں کے کرنے کی جرأت پیدا کی جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کو برے گناہوں کے کرنے کی جرأت پیدا کی جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کو برے گناہوں پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ آج کے ان نوجوانوں کے دلوں میں بیہ خیال پیدا ہوگیا ہے کہ جمیں بھشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ بھی اس دنیا سے نہیں جانا۔ کیونکہ گناہوں کا عادی بن جانے کے نتیج میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دینے کا احساس دلوں سے مث گیا۔ تو اب بڑے سے بڑے گناہ کے لئے راستہ ہموار ہوگیا۔ دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ اب جو گناہ چاہو کروالو۔ عربی زبان کا ایک شعرہے م

#### الشر يبدأه في الاصل أصغره

یعنی بڑی بُرائی کی ابتداء بھٹہ چھوٹی بُرائی ہے ہوتی ہے۔ اور ذرا سی چنگاری ہے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس لئے بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار مت کرو کہ چلو یہ چھوٹا ساگناہ ہے، کرلو۔ اس لئے کہ یہ تو شیطان کا دانہ ہے، جو اس نے تم کو اپنے جال میں بھاننے کے لئے اور اپنا کنٹرول تمہارے اوپر حاصل کرنے کے لئے اور تہارے ول سے اللہ تعالی کا خوف اور آخرت کی فکر منانے کے لئے ڈال دیا ہے۔ اس لئے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو اللہ تعالی کے خوف سے چھوڑ دو۔

# بي گناه صغيره بي كبيره بي

حضرت تحکیم الأمت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس الله سره فرماتے ہیں کہ لوگ بہت اشتیاق سے یوچھتے ہیں کہ فلال گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ اور پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر صغیرہ ہے تو کرلیں گے۔ اور اگر کبیرہ ہے تو اس کے كرفي مين تفوزا در اور خوف محسوس موكك حفرت فرمايا كرتے سے كه مغيره اور كبيره كنامول كى مثل الى ب يي ايك چنگارى اور ايك بردا انكاره - ممى آب ن کی کو دیکھا کہ ایک چھوٹی سے چنگاری کو صندوق میں رکھ لے، اور میہ سوچے کہ میہ تو ایک چھوٹی سی چگاری ہے، کوئی عقلند انسان ایبا نہیں کرے گا، کیونکہ صندوق میں رکھنے کے بعد وہ آگ بن جائے گی اور صندوق کے اندر جتنی چزیں ہول گی ان سب کو جلا دے گی اور صندوق کو بھی جلادے گا۔ اور ہوسکتا ہے کہ وہ بورے گھر کو جلا دے۔ یک حال گناہ کا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بردا ہو، وہ آگ کی چنگاری ہے۔ اگر تم ہے اختیار سے ایک گناہ کرو کے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گناہ تمہاری بوری زندگی کی پولجی خاستر کردے۔ اس لئے اس فکر میں مت برو کہ چھوٹا ہے یا برا۔ بلکہ یہ دیکھو كم كناه ب يا نبيس، يه كام ناجائز ب يا نبيس؟ الله تعالى في اس س منع فرمايا بي يا نہیں؟ جب یہ معلوم موجائے کہ اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے تو پھراللہ تعالی ك سامنے جواب دى كا احساس بيدا كركے بير سوچو كه بير كناه كركے ميں الله تعالى كو كيامند دكھاؤل گا- بهرمال، اس آيت كامصداق بنے كا طريقة يه ہے كه جب بمى انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ بیدا ہو تو اس وقت اللہ تعالی کے سامنے موجود ہونے كازل ميں دھيان كرے اور اس كے ذريع كناه كوچھوڑ دے۔

## گناہ کے تقاضے کے وقت سے تصوّر کرلو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے ہے کہ انسان اگر اللہ تعالی کا تصور کرنا چاہ تو بسا او قات اللہ تعالی کا دھیان اور تصور نہیں بنآ۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کو بھی دیکھا تو ہے نہیں، اور تصور تو اس چیز کا ہو سکتا ہے جس کو انسان نے دیکھا ہو۔ اس لئے اللہ تعالی کا تصور اور دھیان کرنے میں وشواری ہوتی ہے۔ لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو ایک چیز کا تصور اور دھیان کرلیا کرو۔ اور وہ یہ کہ میں جس گناہ کے کرنے کا ارادہ کررہا ہوں، اگر اس گناہ کے ارتکاب کے وقت میرا باب جھے دیکھ لے۔ یا میرے اساد مجھے دیکھ اس وقت میرا باب جھے دیکھ لیں۔ یا میرے دوست احباب مجھے دیکھ لیں تو کیا اس لیں۔ یا میرے دوست احباب مجھے دیکھ لیں تو کیا اس وقت بھی میں یہ گناہ کا کام کروں گا؟

مثلاً نگاہ کو غلط جگہ پر ڈالنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا، اس وقت ذرا یہ سوچو کہ اگر اس وقت تمہارا شخ تمہیں دیکھ رہا ہو، یا تمہارا باپ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ یا تمہاری اولاد تمہیں دیکھ رہی ہو۔ تو کیا اس وقت بھی آ نکھ غلط جگہ کی طرف اٹھاؤ گے؟ ظاہر کہ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس لئے کہ یہ خوف ہے کہ اگر ان لوگوں میں ہے کی نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو یہ لوگ مجھے بُرا سمجھیں گے۔ لہٰذا جب ان معمولی درج کی مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونے کے ڈر ہے اپنے داعیے پر قابو پالیتے ہو اور درج کی مخلوق کے سامنے شرمندہ ہونے کے ڈر ہے اپنے دائیے جو اور مالک الملک نگاہ کو روک لیتے ہو، تو ہر گناہ کے وقت یہ تصور کرلیا کرو کہ اللہ تعالی جو مالک الملک ہے اور ان سب کا خالق اور مالک ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے انشاء اللہ تعالی دل میں ایک ڈکاوٹ پیدا ہوگی۔

# گناہوں کی لڈت عار ضی ہے

جب انسان گناہ کاعادی ہوتا ہے تو اس کو شروع میں گناہ سے بچنے میں دقت اور

مشقت ہوتی ہے، اور گناہ سے بچنا آسان نہیں ہوتا، لیکن گناہ سے بچنے کاعلاج ہی یہ ہے کہ زبردی اپنے آپ کو اللہ کے لئے کہ زبردی اپنے آپ کو گناہ سے روکے۔ اور گناہ کی خواہش کو اللہ کے لئے کچلے گاتو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے لئے کچلے گاتو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے گناہوں کی لذّت نیج ہے۔ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی حلاوت عطا فرمائے۔ آمین۔

حفرت حکیم الأمت رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ گناہوں کی لڈت کی مثال ایی ہے جیسے خارش زدہ کو خارش کرنے میں لذت آتی ہے۔ اور کھجانے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ لیکن وہ لڈت صحت کی لڈت نہیں ہے۔ وہ بیاری کی لڈت ہے۔ اس لئے کہ زیادہ کھجانے کا متیجہ یہ ہوگا کہ اس جگد پر زخم ہوجائے گا۔ اور زخم کی اور جلن کی جو تکلیف ہوگی، اس کے آگے خارش کرنے کی لذت کی کوئی حقیقت ، نہیں ہے۔ لیکن اگر خارش کرنے سے زک گیا، اور یہ موجا کہ خارش کرنے کے بعد زیادہ تکلیف ہوگ، اس لئے کھجانے کے بجائے اس پر مرہم لگاتا ہوں، اور خارش کی کڑوی دوا کھاتا ہوں، تو اس دوا کے کھانے میں تکلیف تو ہوگی، کیکن بالآخر اس خارش سے نجات ہوجائے گی۔ اور اس کے بعد صحت کی لڈت حاصل ہوجائے گی۔ اور وہ صحت کی لذّت اس خارش کی لذّت سے ہزار درجہ بہتر ہوگی۔ بالکل ای طرح گناہ کی لذّت بالکل بے حقیقت ہے، اور دھوکہ والی لذّت ہے۔ اس لذّت کو الله کے لئے چھوڑو۔ اور اس کے بجائے تقویٰ کی لذّت حاصل کرو، پھرد میمو کہ الله تعالی کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ ارب یہ خواہشاتِ نفسانی تو پیدا ہی اس کئے کی مئی ہیں کہ ان کو کیلا جائے۔ اور اس کے ذریعہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کی جائے۔ الله تعالی این رحمت سے اور اینے فضل و کرم سے بیہ حقیقت جارے ولول میں جاگزیں فرمائے۔ آمین

# جوانی میں خوف اور بردھایے میں امید

بہرصال، ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ سے خوف بھی رکھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ جوانی کے دور میں اگر خوف کا غلبہ ہو تو زیادہ بہترہ، کیونکہ جوانی کے دور میں جب آدی کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح چل رہے ہوں، قویٰ مضبوط ہوں، اور آدی ہر قتم کے کام کرسکتا ہو تو اس وقت گناہوں کے داعیے بھی دل میں بہت پیدا ہوتے ہیں اور گناہوں کے محرکات بھی بہت ہوتے ہیں اور گناہوں کا تقاضہ بھی زیادہ ہوتا ہو، اس زمانے میں اس کے دل میں اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا زیادہ فائدہ مندہ تاکہ وہ خوف انسان کو گناہ سے باز رکھے۔ البتہ جب آدی ہو ڑھا ہوجائے اور آخری عمر میں پہنچ جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید اس پر غالب ہونی چاہئے تاکہ وہ مایوی کاشکار نہ ہو۔

# دنیا کانظام خوف پر قائم ہے

آج کل لوگ یہ سجھتے ہیں کہ یہ خوف خدا کوئی حاصل کرنے کی چیز نہیں، چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میاں تو ہمارے ہیں، ان سے کیما خوف اور کیماؤر؟ وہ تو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں اور قرآن کریم میں بار بار فرما رہے ہیں کہ وہ غفود رحیم ہیں۔ تو پھران سے ڈر اور خوف کیما؟ ظاہر ہے کہ جب یہ سوچ ہوگی تو پھر خوف خدا کو حاصل کرنے کی ضرورت کا احساس کیے ہوگا؟ ای کا نتیجہ ہے کہ آجکل لوگ غفلت میں گناہوں کے اندر منہمک ہوکر ذندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھے! یہ خوف ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو دو کہی سکتا۔ اگر طالب علم کو امتحان میں فیل ہونے کا اندیشہ اور خوف نہ ہو تو وہ کہی محنت نہیں طالب علم کو امتحان میں فیل ہونے کا اندیشہ اور خوف نہ ہو تو وہ کہی محنت نہیں طالب علم کو امتحان میں فیل ہونے کا اندیشہ اور خوف نہ ہو تو وہ کہی محنت نہیں کرے گا۔ یہ خوف بی اس سے محنت کروارہا ہے اور اس کو پڑھوا رہا ہے۔ اگر کسی

شخص کو ملازمت سے برخواست کردئے جانے کا خوف نہ ہو تو وہ شخص اپنے فراکض انجام نہیں دے گا بلکہ خالی بینے کر وقت ضائع کرے گا اور کام کرنے کی مصیبت اور تکلیف نہیں اٹھائے گا۔ اگر بیٹے کو باپ کا خوف نہ ہو، ماتحت کو افسر کا خوف نہ ہو، ماتحت کو افسر کا خوف نہ ہو، ماتحت کو افسر کا خوف نہ ہو، عام آدی کو قانون کا خوف نہ ہو قو اس کا نتیجہ لا قانونیت، انار کی اور فوضویت ہوگا جس میں کسی بھی انسان کا حق محفوظ نہیں رہ سکے گا۔آج آپ بیہ جو بدامنی اور بے چنی کا طوفان دیکھ رہے ہیں کہ نہ کسی کی جان محفوظ ہے اور نہ کسی کا مال محفوظ ہے، خواکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہورہی ہیں، اور آج انسان نہ کسی اور محفوظ ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہورہی ہیں، اور آج انسان کہ سے کہ ایک تو خواب خواب کی قانون دو دو بیے کہ ایک تو خواب خواب کا خوف بھی اٹھ گیا۔ آج قانون دو دو بیے خوف خدا دلوں سے نکل گیا اور قانون کا خوف بھی اٹھ گیا۔ آج قانون دو دو بیے خوف خدا دلوں سے نکل گیا اور قانون کا خوف بھی اٹھ گیا۔ آج قانون دو دو بیے خوف خدا دلوں سے نکل گیا اور قانون کا خوف بھی اٹھ گیا۔ آج قانون دو دو بیے کی فروخت ہورہا ہے، بس بیسے خرج کرو اور قانون سے نج جاؤ، ای کا بیہ نتیجہ ہے کہ پورے معاشرے میں فساد برپا ہے۔

### تحريك آزادي

جب برصغیریں انگریز کی حکومت تھی، اس وقت مسلمانوں اور ہندؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف مظاہرے اور کر انگریزوں کے خلاف مظاہرے اور حرالیں ہوری تھیں، پوئک تھی، انگریزوں کے خلاف مظاہرے اور حرالیں ہوری تھیں، پوئک مسلمان اور ہندو دونوں اس تحریک میں شامل تھے اس کئے بعض او قات مسلمانوں سے ہندؤں کے کام کرالئے جاتے تھے اور بعض معالمات میں اسلام اور ھندو مت کا انتمیاز ختم ہوتا جارہا تھا، مثلاً جب جلوس نکالتے تو مسلمان ہجی اپنے ماتھے پر قشقہ لگالیتے اور ان کے مندروں میں جاکر ان کی رسموں میں شریک ہوجاتے، اس قتم کے منکرات اس تحریک میں ہورہے تھے، اور تحریک چلانے کا جو طریقہ اختمیار کیا تھا وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہند نہیں تھا، اس لئے حکیم طریقہ اختمیار کیا تھا وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہند نہیں تھا، اس لئے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک سے الگ تھلگ رہے اور اپنے ملئے والوں اور اپنے مریدوں کو جاتے رہے کہ میرے نزدیک اس تحریک میں شامل ہونا

### ھيك نہيں ہے۔

# لال ٹویی کاخوف

ایک مرتبہ اس تحریک کے قائدین وفد بناکر حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت! اگر آپ اس تحریک میں شامل ہوجائیں تو الكريز كوبهت جلديهال سے بھايا جاسكتا ہے، آپ چونك اس تحريك سے الك بي اس لئے اگریزوں کی حکومت باقی ہے، لہذا آپ حارے ساتھ اس تحریک میں شامل موجائیں۔ جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جو طریقہ افتیار کیا ہے مجھے تو اس طریقے ے اتفاق نہیں، اس لئے میں اس میں کیے شائل مول- اور آپ مجھے یہ بتائے کہ آپ کی سالوں ے یہ تحریک جلا رہے ہیں، مظاہرے کردے ہیں، بڑتالیں کردے ہیں، جلے جلوس نکال رہے ہیں، اس سے اب تک آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس وفد میں سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت! اب تك آزادي تو حاصل نهيل موئى، ليكن ايك بهت برا فائده حاصل موكيا ہ، وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے دلوں سے لال ٹولی کا خوف تکال دیا ہے۔ اس زمانے میں پولیس کی الل ٹولی مواکرتی تھی اس لئے "الل ٹولی" بول کر پولیس مراد ہوتی تھی۔ اب کی آدی کے دل میں پولیس کا خوف نہیں رہا۔ ورن پہلے یہ حال تھا کہ اگر پولیس آجاتی تھی تو سارا محلّہ تھڑا جاتا تھا، اب ہم نے مظاہرے کرکے اور حر تالیس کرے اس لال ٹولی کا خوف دلول سے نکال دیا۔ یہ بہت بری کامیابی جمیں حاصل ہوگئ ہے۔ اور رفتہ رفتہ جب ہم آگے برطیس کے تو اگریز سے بھی نجات مل جائے گی۔

اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ آپ نے لوگوں کے دلوں سے لال ٹولی کاخوف نکال دیا ہے، آپ نے بڑا خراب کام کیا، اس لئے کہ لال ٹولی کاخوف دلوں سے نکال دینے کے معنی یہ ہیں کہ اب چوروں اور ڈاکوؤں کے مزے آگئ، اب چور چوری کرے گا اور اس کو لال ٹوپی کا خوف نہیں ہوگا، ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا اور اس کو لال ٹوپی کا خوف نہیں ہوگا، کم از کم آپ لال ٹوپی کا خوف ان کے دلوں میں داخل آپ لال ٹوپی کا خوف ان کے دلوں میں داخل کردیتے تو بے شک بڑی کامیابی کی بات تھی، لیکن آپ نے لال ٹوپی کا خوف تو دلوں سے نکال دیا اور دو سرا خوف داخل نہیں کیا تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں بدامنی اور بے چینی پیدا ہوگی اور لوگوں کے جان و مال، عزت اور آبرو خطرے میں برجائیں گے۔ لہذا آپ نے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس کام پر میں آپ کی تحریف نہیں کرسکا۔

### خوف دلول سے نکل گیا

یہ وہ بات ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساٹھ سال پہلے فرمائی تھی۔
لیکن آج اس بات کا کھلی آ تکھوں مشاہدہ کرلیجئے کہ آج وہ خوف جب دل سے نکل گیا
تو اب بدامنی اور بے چینی کا ایک طوفان معاشرے پر مسلط ہے۔ ورنہ اُس زمانے کا
یہ حال تھا کہ اگر بھی کسی بہتی میں کسی ایک آدمی کا بھی قتل ہوجاتا تو پورا ملک ہل
جاتا تھا کہ یہ قتل کیے ہوا؟ اور اس کی حقیق و تغیش شروع ہوجاتی تھی۔ آج
انسان کی جان کھی اور مچھر سے زیادہ بے حقیقت ہوگئی ہے، اس لئے کہ خوف دل
سے نکل گیا۔

# خوف خداپيدا کريں

بہرمال، یہ خوف ایس چز ہے کہ اس پر سارے عالم کا نظام قائم ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو بدامنی، بے چینی اور لا قانونیت کا دور دورہ ہوجائے۔ اس لئے قرآن کریم میں باربار فرمایا: اتقوا الله ، اتقوا الله تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کے معنیٰ یہ بین کہ اللہ کے خوف سے اس کی معصیتوں سے بچنا۔ جس طرح دنیا کا نظام

خوف کے بغیر نہیں چل سکتا، ای طرح دین کا مدار بھی اللہ کے خوف پر ہے۔ خدا نہ کرے اگر یہ خوف پر ہے۔ خدا نہ کرے اگر یہ خوف دل سے مٹ جائے یا اس میں کمی آجائے تو پھر گناہوں کا دور دورہ ہوجائے، جیسا کہ آج ہم ن آ تکھوں سے دکھے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کہیں جنت کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا ذکر ہے تاکہ ہر مسلمان ان باتوں کو بار بار سوچے اور ان کا دھیان کرے اور ان کے ذریعہ اپنے دل میں خدا کا خوف بیدا کرے۔

# تنهائي مين الله كاخوف

پولیس کا خوف، قانون کا خوف یا سزا کا خوف یا جیل کا خوف ایسی چیز ہے جو صرف دو سرول کے سامنے جرائم کرنے سے باز رکھ علی ہے، لیکن جب خدا کا خوف دل میں اثر جاتا ہے تو پھر جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی وہ خوف انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے جبکہ کوئی اور دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ رات کی اندھری ہے اور جنگل کی تنہائی ہے اور کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی مؤمن گناہ سے بی رہا ہے تو اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو گناہ سے روک رہی ہے، اللہ کا خوف اس کو گناہ سے باز رکھے ہوئے ہے۔

### روزه کی حالت میں خوف ِ خدا

اس خوف خدا کا تجربہ کرکے دیکھ لیں کہ اس دور میں بھی آدمی کتناہی فاس اور فاجر اور گناہ گار ہو اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لے۔ اب شدید گری پڑ رہی اج ، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، زبان باہر کو آرہی ہے، کمرہ بند ہے اور کمرہ میں اکیلا ہے، کوئی دو سرا شخص پاس موجود نہیں اور کمرہ میں فرج موجود ہے۔ فرج میں محصند ا پانی رکھا ہوا ہے، اس وقت اس انسان کا نفس سے نقاضہ کررہا ہے کہ اس شدید پیاس کے عالم میں محنڈا پانی پی اوں، لیکن کیا آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس وقت فرج میں سے پانی نکال کر گلاس میں ڈال کر پی لے؟ وہ ہرگز پانی نہیں ہے گا، حالانکہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خبر نہ ہوگ اور دنیا والوں کے سامنے وہ ہوگی اور کوئی اس کو اعنت ملامت بھی نہیں کرے گا اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا۔ اور شام کو باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ افطاری کھالے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پئے گا۔

اب بتائے! وہ کون ی چیز ہے جو اس کو بند کرے میں پانی پینے سے روک رہی ہے، اللہ کے خوف کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو اس کو روک رہی ہے۔ چو نکد ہمیں روزہ رکھنے کی عادت پڑ گئی ہے اس لئے اس عادت کے نتیج میں وہ خوف کار آمد ہوگیا۔

# <u> ہرموقع پریہ خوف پیدا کریں</u>

اب شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح روزہ کی حالت میں بند کرے میں اللہ کا خوف تنہیں پانی پینے ہے روک رہا تھا، بالکل ای طرح اگر نگاہ کا شدید تقاضہ ہورہا ہے کہ وہ غلط جگہ پڑجائے تو اس شدید تقاضے کو بھی اللہ کے خوف ہے دہا کر اس نگاہ کو روک لو۔ ای طرح غیبت کرنے یا جھوٹ بولنے کا شدید تقاضہ ہورہا ہے، تو جس طرح روزے کی حالت میں اللہ کے خوف ہے پانی پینے ہے رک گئے تھے، ای طرح یہاں بھی غیبت اور جھوٹ ہے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا خوف، یہ جب ولوں میں بیدا ہوجاتا ہے تو پھر انسان کی بھی حالت میں اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں بیدا ہوجاتا ہے تو پھر انسان کی بھی حالت میں اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا۔ یہ خوف خدا شریعت میں مطلوب ہے۔

# جنت کس کے لئے ہے؟

قرآن كريم مي الله تعالى في فرمايا:

﴿ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوي ◊ فان الجنّه هي الماولي ◊ ٩

کیا عجیب الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے
کھڑا ہوئے سے ڈرا کہ میں کی دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں گاتو کس منہ
سے اپنے پروردگار کے سامنے جاؤں گا۔ اور یہ خوف اتنا شدید پیدا ہوا کہ اس خوف
کے نتیج میں اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات پر عمل کرنے سے روک لیا تو
ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایسے ہی انسان کے لئے جنت تیار کی گئی ہے۔

### جنّت کے ارد گردمشقت

ایک حدیث بی صور اقدس سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان البحثة خصفت سالمحکارہ کہ بخت کو الله تعالی نے ان چیزوں سے گیرر کھا ہے جو انسان کی طبیعت کو ناگوار معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی مشقت اور محنت والے کام جو طبیعت پر بار معلوم ہوتے ہیں ان سے بخت کو گیرا ہوا ہے، گویا کہ اگر تم ان ناگوار کاموں کو کرلوگ تو بخت میں بنچ جاؤ گے۔ اس لئے یہ کہا جارہا ہے کہ اپنے دلوں میں الله کا خوف پیدا کرو، اس کے نتیج میں ناجائز خواہشات پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوجائے گی اور بخت حاصل ہوجائے گی۔ اور یہ خوف اس درجہ کاہوکہ اپنے ہر فعل اور ہر تول کے اندر یہ وهر کا لگا ہو کہ یہ کہیں میرے مالک کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ چانچہ صحابہ کرام رسی الله تعالی عنہم کے خوف کا یہ عالم تھا کہ ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں عاضرہ وکرائے اور ہر نا جاری نہ کرالیے۔

### عبادت سے استغفار کرنا

پھرجب اس خوف میں ترقی ہوتی ہے تو پھریہ خوف صرف اس بات کا نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ نہ ہوجائے بلکہ پھر اس بات کا بھی خوف پیدا ہوجاتا ہے کہ ہم جو عبادت کررہے ہیں وہ اللہ بحل شانہ کے شایانِ شان ہے یا نہیں؟ وہ عبادت اللہ تعالی کے حضور پیش کرنے کے لاگق ہے یا نہیں؟ گویا کہ وہ شخص ایسے اعمال بھی کررہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال ہیں، لیکن ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے شایانِ شان نہ ہو اور اس عمل میں کوئی گتاخی اور بے ادبی نہ ہوگی ہو۔ اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ عمل کرتا رہے اور درتا رہے، قرآن کریم نے فرمایا: تتجافی جنوبھم عن المصاجع فررتا رہے، قرآن کریم نے فرمایا: تتجافی جنوبھم عن المصاجع یہ ہو۔ اس لئے بزرگوں نے فرمایا: تتجافی جنوبھم عن المصاجع بدعون دبھم خوف وطمعا ان کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ رہے ہوں درج ہیں لیکن اس وقت بہی ول خوف سے خالی نہیں ہوتا بلکہ اپنے پروردگار کو خوف کے ساتھ پکارتے رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میرا عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے لائق ہے یا نہیں؟

### نیک بندوں کاحال

ایک دو سری جگہ پر نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں:
کانوا قلیلا من اللیل ما یہ جعون وبالاسحادهم یستغفرون ۞
لینی اللہ کے نیک بندے رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے حضور کھڑے ہوکر عبادت کرتے رہے، تجد ادا کرتے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت آتا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم اسمری کے وقت استغفار کرنے کا تو موقع نہیں ہے، اس لئے کہ استغفار تو کسی و لم اسمری کے وقت استغفار کرنے کا تو موقع نہیں ہے، اس لئے کہ استغفار تو کسی

گناہ کے بعد ہوتا ہے، یہ تو ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوکر عبادت
کرتے رہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ وہ لوگ اپنی عبادت سے استغفار کرتے ہیں کہ جیسی عبادت کرنی چاہئے تھی
ولی عبادت ہم نہیں کرسکے، عبادت کا جیسا حق ادا کرنا چاہئے تھا ویسا حق ہم سے ادا
نہ ہوسکا ما عبلہ نماک حق عبادت کئے۔ بہر حال اللہ کے ان نیک بندوں کو
صرف گناہ کا خوف نہیں ہوتا بلکہ عبادت کے غلط ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے کہ
کہیں یہ عبادت اللہ کی نارانسگی کا سبب نہ بن جائے۔

### الله كاخوف بفترر معرفت

خوف کے بارے میں اصول ہے ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت زیادہ ہوگا اتا ہی اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہوگا، اور جتنا نادان ہوگا اتا ہی خوف کم ہوگا۔ دیکھے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جو ابھی نادان ہے، اس کے سامنے بادشاہ آجائے یا وزیر آجائے یا شیر آجائے تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لیکن جو شخص بادشاہ کا مرتبہ جانتا ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے تھڑاتا ہے اور کانپتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت انبیاء علیم السلام کے بعد سب سے زیادہ تھی، اس لئے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی زیادہ تھا۔

### حضرت حنظله رضى الله عنه اورخوف

حضرت حنظله رضى الله تعالى عنه ايك مرتبه پريشان اور دُرت ہوئ، كانيخة موئ كانيخة موئ حضور الدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں عاضر ہوئ، اور عرض كياكه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! "نافق حنظله" حنظله تو منافق ہوگيا۔ حضور الله صلى الله عليه وسلم نے پوچھاكه كيے منافق ہوگئ؟ حضرت حنظله رضى الله عند نے عرض كياكه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم!جب ہم آپ كى مجلس ميں بيضية

یں اور جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں اور آخرت کا ذکر سنتے ہیں تو اس کے ستیج میں اللہ میں رفت اور گداز پیدا ہوتا ہے، اور دنیا ہے اعراض پیدا ہوجاتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوجاتی ہے۔ لیکن جب ہم گھرجاتے ہیں، بیوی بچول سے ملتے ہیں، کاروبار زندگی میں لگ جاتے ہیں تو دل کی وہ کیفیت باتی نہیں رہتی، بلکہ دنیا کی محبت مارے دلوں پر چھا جاتی ہے۔ لہذا بہل آگر ایک حالت اور باہر جاکر دو سری حالت ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو نے کی علامت ہے۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا حسط لمة اساعة ساعة ساعة الى حنظلہ المحبرانے کی بات نہیں، یہ تو وقت وقت کی بات ہے، کسی وقت دل میں رفت زیادہ ہوگئ اور کسی وقت کی اللہ اسل مار اعمال پر ہے کہ انسان کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو۔

### حضرت عمرفاروق رضى اللدعنه اورخوف

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے کانوں سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد س کچے کہ عمو فی المجنبة عربت میں جائیں گے۔ اور یہ واقعہ بھی س کچے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جب میں معران پر گیا اور وہاں جنت کی سیر کی تو جنت میں میں نے ایک بہت شاندار محل دیکھا، اور اس محل کے کنارے ایک خاتون بیٹی وضو کررہی تھیں میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عرکا محل ہے، وہ محل انتا شاندار تھا کہ میرا دل چاہا کہ اندر جاکر اس محل کو دیکھوں، لیکن اے عمرا محصے تہاری فیرت یاد آئی کہ تم بہت غیور جاکر اس محل کو دیکھوں، لیکن اے عمرا محمل کے اندر داخل نہیں ہوا اور واپس آگیا۔ جب انسان ہو۔ اس لئے میں اس محل کے اندر داخل نہیں ہوا اور واپس آگیا۔ جب محمرت فاروق یاعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سا تو روپڑے، اور عرض کیا کہ او علم آگیا میں آپ پر علمت کے یا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگیا میں آپ پر علمت کوں گا۔

دیکھے! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبان ہے اپنے گئے جنت کی بشارت من چکے، اور جنت میں اپنے محل کے بارے میں من چکے، اس کے باوجود آپ کا بیہ حال تھا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ حضرت حذیفہ بن مجمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتاوی تھی کہ مدینے میں فلال فلال شخص منافق ہے۔ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اے حذیفہ! خدا کے لئے مجھے یہ بتادو کہ کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟۔ خیال یہ آرہا تھا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کی بشارت وے دی تھی، کیان کہیں ایسا نہ ہوکہ میرے بعد کے اعمال کی وجہ سے ان بشارتوں پر پائی پھر ایک کہیں ایسا نہ ہوکہ میرے بعد کے اعمال کی وجہ سے ان بشارتوں پر پائی پھر جائے۔ دیکھئے! حضرت فاروق اعظم کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے۔ بہرحال، جس شخص کو جتنی فیارہ معرفت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خوف جب تک زیادہ معرفت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خوف جب تک ول میں کی نہ کسی درجے میں حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہو، یاد رکھئے! اس وقت تک تقوی حاصل نہ ہیں ہو سکی۔

### خوف پیدا کرنے کا طریقہ

اس خوف کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چوبیں گھنٹوں میں سے پچھ وقت بخر کے بعد یارات کو سوتے وقت مقرر الرہے، بھر اس وقت اس بات کا تفتور کرے کہ میں مررہا ہوں، بعتر مرگ پر لیٹا ہوا ہوں، اعزہ اور اقرباء جمع ہیں، میری روح نکل ربی ہے، اس کے بعد مجھے کفن پہنانے کے بعد دفن کیا جارہا ہے، پھر فرشتے سوال و جواب کے لئے آرہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیش ہوں۔ ان سب باتوں کا دھیان کرکے سوچ، جب روزانہ انسان یہ سب باتیں سوچ گاتو انشاء اللہ دل سے رفتہ رفتہ دفتہ کے پردے اٹھنا شروع ہوجائیں گے۔ ہم پر خفلت اس لئے چھائی رفتہ رفتہ دفتہ کے پردے اٹھنا شروع ہوجائیں گے۔ ہم پر خفلت اس لئے چھائی موئی ہوئی ہوئی سے کہ ہم اور آپ موت سے عافل ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو مٹی

دے کر آتے ہیں، اپ کاندھوں پر جنازہ اٹھاتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ فلاں آدی بیٹے بیٹے دنیا سے رخصت ہوگیا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ فلاں آدی بیٹے بیٹے دنیا سے رخصت ہوگیا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس دنیا کو جمع کر اور اس کو حاصل کرنے کے لئے مبح شام دوڑ دھوپ کررہا تھا، محنت اور مشقت برداشت کررہا تھا، لیکن جب دنیا سے گیا تو ان کی طرف منہ موڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ چیش آیا ہے، اپنی طرف دھیان نہیں جاتا کہ مجھے بھی ایک دن اس طرح دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

#### ﴿ اكثرواذكرها ذم اللذات الموت ﴾

اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو ان ساری لذّتوں کو ختم کرنے والی ہے بعنی موت- اس کو بھلاؤ نہیں، بلکہ اس کو کثرت سے یاد کرو۔ بہرطال، روزانہ صبح یا شام کے وقت ان چیزوں کا تھوڑا سا مراقبہ کرلے تو اس سے مطلوبہ خوف کا کچھ نہ پچھ حفتہ ضرور پیدا ہوجاتا ہے۔

### تقذر عالب آجاتی ہے

ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہے ایک شخص جت والوں کے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور جت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس وقت اس کے اور کھی ہوئی تقدیم غالب آجاتی ہے اور وہ شخص پھر جہتم والوں کے اعمال شروع کردیتا ہے حتیٰ کہ آخر کار وہ جہتم میں داخل ہوجاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص ساری عمر جہتم والوں کے عمل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اس کے اور جہتم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کے اور جہتم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس وقت اس کے اور جہتم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس وقت اس کے اور کھی ہوئی تقدیم غالب آجاتی ہے اور اس کے بعد وہ جنت کے عمل شروع کردیتا ہے حتیٰ کہ آخر کاروہ جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

# ایخ عمل پر نازنه کریں

اس حدیث سے بیہ سبق ملا کہ کوئی شخص اپنے عمل پر ناز نہ کرے کہ میں فلال عمل کررہا ہوں، اس کئے کہ ان اعمال کاکوئی اعتبار نہیں، اعتبار نہیں، اعتبار زندگی کے آخری اعمال کا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا:

#### ﴿انماالعبرةبالخواتيم

یعنی خاتمہ کا اعتبار ہے کہ خاتمے کے وقت وہ کیسے اعمال کر رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمی عمل کی نحوست انسان کو جہتمیوں کے اعمال کی طرف لے جائے، اس لئے نیک عمل کرتے ہوئے بھی ڈرنا چاہئے۔

# برے عمل کی نحوست

لین ایک بات خوب سمجھ لینی چاہئے کہ اُس انسان سے جہٹمیوں والے اعمال جبری طور پر نہیں کرائے جائیں گے تاکہ اس کی وجہ سے وہ جہٹم میں چلا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ سارے اعمال اپنے اختیار سے کرتا ہے، مجور نہیں ہوتا۔ لیکن الممال کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچھلے سارے نیک اعمال کے اجر و ثواب کو ختم کردیتی ہے، اور برے اعمال کی طرف انسان کو تھسیٹ کرلے جاتی ہے۔ بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے وہ پھر دو سرے گناہ میں بھی مبتلا ہوجاتا ہے، اور دو سرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ میں جتلا ہوجاتا ہے، اور دو سرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ میں جتلا ہوجاتا ہے، اور دو سرے گناہ کی نحوست سے وہ تیسرے گناہ میں جتلا ہوجاتا ہے کہ اس کے مندر اتنامنہمک ہوجاتا ہے کہ اس کے تیج میں اس کی ساری پچھلی زندگی پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لئے برزگوں نے فرمایا کہ نہوں کے تو فرمایا کہ کہ کیا بت یہ چھوٹا گناہ کی بھی چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر مت کرو، اس لئے کہ کیا بت یہ چھوٹا گناہ کمی بھی جھوٹا گناہ کو بھوٹا سمجھ کر کرلینا ہی اس

کو کبیرہ بنادیتا ہے، اور اس کا نقد وبال سے ہوتا ہے کہ وہ گناہ دو سمرے گناہ کو تھینچتا ہے، رفتہ رفتہ پھروہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔

# صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مثال

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے گناہ کی مثال ایس ہے جیسے چھوٹی می چنگاری، اور بڑے گناہ کی مثال ایس ہے جیسے بڑی آگ اور بڑا انگارہ۔ اب کوئی شخص میہ سوج کر کہ بیہ تو چھوٹی می چنگاری ہے اور بڑی آگ تو ہے نہیں، لاؤ میں اس کو اپنے صندوق میں رکھ لیتا ہوں، تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ چھوٹی می چنگاری سارے صندوق اور کپڑوں کو جلاکر راکھ کردے گی۔

# بزرگوں کی گنتاخی کاوبال

ای طرح اللہ والوں کی بے حرمتی کرنا، ان کی شان میں گتاخی کرنا یا ان کا دل رکھانا ہے ایک چیز ہے کہ بعض او قات اس کی وجہ سے انسان کی مُت اللی ہوجاتی ہے، لہذا اگر کمی اللہ والے سے جہیں اختلاف ہوگیا تو اس اختلاف کو اختلاف کی صد تک رکھو، لیکن اگر تم نے اس کی شان میں گتاخی اور بے ادبی شروع کردی تو اس کا وبال ہے ہوتا ہے کہ بعض او قات انسان گناہوں میں پھنتا چلا جاتا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، جس کا نام ہے "درس عبرت" اس میں ایک بہت بڑے بزرگ کا عبرت ناک واقعہ لکھا ہے، جو ساری عمر شخ ، بزرگ اور اللہ والے رہے، اور پھراچانک مُت اللی ہوئی، اور برے ساری عمر شخ ، بزرگ اور اللہ والے رہے، اور پھراچانک مُت اللی ہوئی، اور برے کاموں کے اندر جتلا ہوگئ۔ تو بعض او قات یہ چھوٹے سے گناہ کا وبال ہوتا ہے۔ اس کے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ سوء خاتمہ پر منتج ہوجائے۔ اس کے تمام بزرگ ، پیشہ خاتمہ بالخیری وعاکمیں کراتے گناہ سوء خاتمہ پر منتج ہوجائے۔ اس کے تمام بزرگ ، پیشہ خاتمہ بالخیری وعاکمیں کراتے گناہ سوء خاتمہ پر منتج ہوجائے۔ اس کے تمام بزرگ ، پیشہ خاتمہ بالخیری وعاکمیں کراتے

# نیک عمل کی بر کت

اس كے برعكس بعض او قات اليا ہوتا ہے كه ايك شخص كے اعمال خراب ہيں، گناہوں کے اندر متلا ہے، اچانک اللہ تعالی نے نیک اعمال کی توفیق دیدی، اور ب توفیق بھی کسی نیک عمل کے نتیج میں ملتی ہے، مثلاً پہلے کسی چھوٹے نیک عمل کی توفیق ہو گئ اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالی نے مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرمادی، اور اس کے نتیج میں اس کے لئے جت کا دروازہ کھل گیا۔ ای وجہ سے حضور الدس صلى الله عليه وسلم نے قربايا: لا يحقون احد من المعروف شبا تم میں سے کوئی بھی شخص کی بھی نیکی کو حقیرمت سمجھ، کیا پت کہ وہی نیکی تمہاری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کردے اور اس کی وجہ سے بیزا پار ہوجائے، اور الله تعالى تمہارى مغفرت فرمادے۔ الله والول كے ايے ب شار واقعات جي ك چھوٹی سی نیکی کی اور اس کی بدولت اللہ تعالی نے زندگی میں انقلاب پیدا فرمادیا۔ اس لئے جھوٹی می نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اور میں نے ایک رسالہ "آسان نکیال" ك نام س لكيد ويا ب- جس مين اي چهوف چهوف اعمال لكد دي بين جن كى احادیث میں بوی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اگر انسان ان نیک کاموں کو کرلے تو اس كے نتیج میں اس كے نيك اعمال ميں بہت زيادہ اضافه ہوسكتا ہے۔ ہرمسلمان كو یہ رسالہ ضرور پڑھنا چاہئے اور ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی عائے۔

### تقذبر كي حقيقت

بعض لوگ اس مدیث کی بنیاد پر سے کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ کون شخص جنتی ہے اور کون ساشخص جبتی ہے تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ۔ ہوگا تو وہی جو نقدیر میں لکھا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اس مدیث کا یہ مطلب نہیں

ہے کہ تم وہی عمل کروگے جو تقذیر میں لکھا ہے۔ بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں وہی بات لکھی ہے جو تم لوگ اپنے اختیار سے کرو گے۔ اس کئے کہ تقذر تو علم اللی کا نام ہے اور اللہ تعالی کو پہلے سے پند تھا کہ تم اپنے اختیار سے کیا كي كرف والے مو- لبذا وه سب الله تعالى ف لوح محفوظ ميں لكھ ديا، ليكن تمهارا جنّت میں جانا یا جہنم میں جانا ورحقیقت تمہارے اختیاری اعمال ہی کی بنیاد پر ہوگا، پیہ بات نہیں ہے کہ انسان عمل وہی کرے گاجو نقدیر میں لکھا ہے، بلکہ نقدیر میں وہی لکھ دیا گیا ہے جو انسان اپ اختیار سے عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار ویا ہے اور اس اختیار کے مطابق انسان عمل کرتا رہتا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ تقدیر میں تو سب لکھ دیا گیا ہے، لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضى الله تعالى عنهم نے يوچ لياكم ففيما العمل يا دسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جب به فيعله مو دِكاكه فلال شخص جنتي اور فلال شخص جبتي، تو كجر عمل كرنے سے كيا فائدہ؟ سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اعملوا فكل ميسولما خلق له عمل كرتے ربو، اس لئے كه برانان كو وي كام كرنا ہوگا جس كے لئے وہ پيدا كيا كيا تھا۔ للذاتم اپنے اختيار كو كام ميں لاكر عمل -50,21

# بے فکر نہ ہوجائیں

اس حدیث کو یہال لانے کا منشاء یہ ہے کہ آدی میہ نہ سوچ کہ میں بڑے بڑے وظا کف اور تعبیحات پڑھ رہا ہوں اور نوا فل پڑھ رہا ہوں اور اپنی طرف سے پوری شریعت پر چل رہا ہوں اس لئے اب میں مطمئن ہوجاؤں۔ ارے آخر دم تک انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہئے، بلکہ یہ دھڑکا اور یہ خوف انسان کو لگا رہنا چاہئے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میری یہ حالت بدل جائے۔ مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

اندریں راہ می زاش و می خراش تادم آخر دے فارغ مباش

اس رائے میں تو ہروقت تراش خراش چلتی رہتی ہے، ہروقت اپ نفس کی گرانی کرنی پڑتی ہے کہ مہیں یہ غلط رائے پر تو نہیں جارہا ہے۔ برے برے لوگ بے فکر نہ ہونا کے فکر نہ ہونا چاہئے۔

### جہنم کاسب سے بلکاعذاب

ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے باکا عذاب جس شخص کو ہوگا، وہ باکا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے تلووں کے بنچ دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی، گران کی شدت اتی زیادہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید سب نیادہ سخت عذاب مجھ کو ہورہا ہے۔ طالانکہ اس کو سب سے باکا عذاب ہورہا ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عذاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور پھرا بہت کی تھی، لیکن آخر وقت تک ایمان نہیں لائے۔ اس لئے ان کو یہ عذاب ہوگا۔ واللہ مسبحانہ اعلم۔

بہرطال ، اس عدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جب سب سے ملکے عذاب کی وجہ سے یہ حال ہوگا کہ اس چنگاری کے نتیج میں اس شخص کا دماغ کھول رہا ہوگا تو جن کے لئے شدید عذاب کی وعید آئی ہے ، ان کاکیا حال ہوگا؟ جہتم کے اس عذاب کا انسان کہمی تصوّر کرلیا کرے تو اس کے نتیج میں انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں تقویٰ جاگزیں ہوتا ہے۔

# جہتمیوں کے درجات

ایک حدیث میں مختلف جہتمیوں کا حال بیان فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جہتمی ایسے ہوں گے کہ جہتم کی آگ ان کے شخخ تک بہنچی ہوگ۔ جس کے صرف تلووں میں پنگاری رکھی جائے گی اس کا حال تو آپ نے اوپر کی حدیث میں سن لیا داگر وہ آگ مخنوں تک بہنچ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اور اجن جہتی ایسے ہون گے کہ جبتم کی آگ ان کے گھٹنوں تک بہنچی ہوئی ہوگی، وی در بی اور بعض جہتی ایسے ہوں گے کہ آگ ان کی کم تک بہنچی ہوئی ہوگی، وی در بی اور بعض جہتی ایس کی ایس کا کا کا کا دور بعض جہتی ایس کی ایس کی مذک تا آگ بینی ہوئی ہوگی، اور بعض ایس ہوں کے کہ آگ ان کی کم تک بہنچی ہوئی ہوگی، اور بعض ایس ہوں کے کہ آگ ان کی کم تک بہنچی ہوئی ہوگی، اور بعض ایس ہوں کے کہ ان ان کی کم تک بہنچی ہوئی ہوگی۔ یہ اور بعض ایس ہوں کے کہ ان ان اور بعض ایس ہوگی۔ یہ جہتمیوں کے مخالف درجات ہیں۔ اللہ تعالی ایس خانماں و کرم سے ہم سے کی حفاظت فرمائے، آجین۔

### ميدان حشرمين انسانون كاحال

یہ تو جہتم کا حال تھا، لیکن جہتم میں جانے سے پہلے جب میدانِ حشر میں بیشی موگ، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے لینے میں آدھے کانوں تک ذوبا ہوا ہوگا، گویا کہ کری کی شدت کی وجہ سے پینے نگلتے اتنا زیادہ ہوگیا کہ وہ آدھے گانوں تک بہنچ گیا۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز نوگوں کا اتنا بینے بی گا کہ وہ ستر ہاتھ ذمین کے اندر بہہ کر چلا جائے گا۔ اور وہ بینے لوگوں کا اتنا بینے بی گا کہ وہ ستر ہاتھ ذمین کے اندر بہہ کر چلا جائے گا۔ اور وہ بینے لوگوں کو ڈھانیتا رہے گا کہ وہ ستر ہاتھ ذمین کے کانوں تک بہنچ جائے گا۔ اور وہ بینے لوگوں کو ڈھانیتا رہے گا بہاں تک کہ ان کے کانوں تک بہنچ جائے گا۔

# جہنم کی وُسعت

ایک اور روایت میں حضرت ابو جرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بم لوگ حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين بين جوئ تھ كه اتے میں آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ الله ورسوله اعلم الله اور اس کے رسول بی بہتر جانے ہیں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج ہے ستر سال پہلے ایک پھر جہنّم کے اندر پھینکا گیا تھا، آج وہ پھراس کی تہہ میں پہنچاہے، یہ اس پھرے گرنے کی آواز ہے۔ پہلے لوگ اس کو بہت مبلغہ سمجھتے تھے کہ وہ پھرسر سال سفر کرنے کے بعد تہہ میں پہنیا، لیکن اب تو سائنس نے ترقی کرلی ہے، چنانچہ سائنس کا کہنا ہے کہ بہت سے ستارے ا ایے ہیں کہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں ان کی روشنی زمین کی طرف سفر کررہی ہے، ليكن آج تك وه روشى زمين تك نهيل سيني- جب الله تعالى كى محلوقات اس قدر وسیع ہیں تو پھراس میں کیابعد ہے کہ ایک پتم جہٹم کے اندر ستر سال سفر کرنے کے بعد اس کی تہہ میں بہنیا ہو۔ بہرطال، اس حدیث کے ذریعہ جبنم کی وُسعت بتانا مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہتم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

ان تمام احادیث کا حاصل ہے ہے کہ انسان بھی بھی اپنی موت کا اور جنت اور جبہ جہنم کی ان باتوں کا تصور کیا کرے۔ اس سے رفتہ دلوں میں گداز اور خوف پیدا ہوگا۔ اس کے ذریعہ پھر نیک اعمال کا کرنا آسان ہوجائے گا اور گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہوجائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں یہ خوف پیدا فرمادے۔ اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين

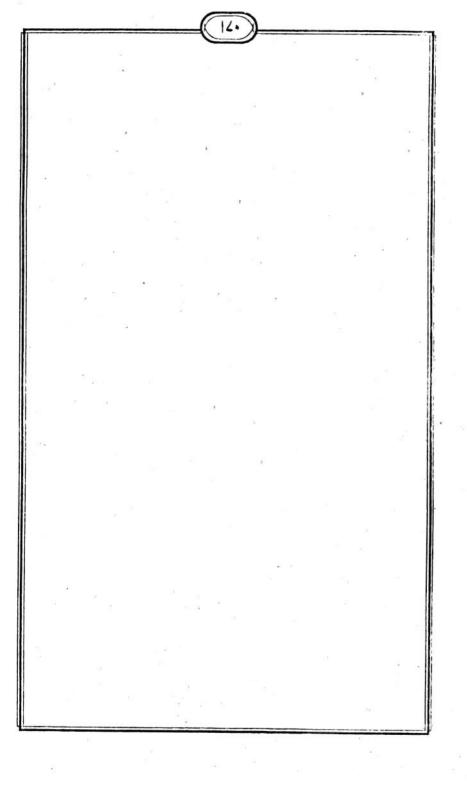



موضوع خطاب رشة دارول عسائق الجيها سلوك تعجية

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر پہشتم

صفحات : ۲۲

# لِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

# رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بیجئے

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرًا داما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى خلق الخلق، حتى اذا فرغ منه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، قاليت: بلى قال: بذلك لك:

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقراواان شتتم: فَهَلُ عَسَيتُهُمْ إِنْ تَوَ لَيُتُهُمُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا ارْحَامَكُمُ ٥ عُسَيْتُمْ إِنْ تَوَ لَيَّتُهُمُ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا ارْحَامَكُمُ ٥ اُولَئِكَ الَّذِيثُنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَاصَمَهُمْ وَاعْمَى ابْصَارَ هُمْ ﴿ ) (ملم،

كتاب البروالصلة ، باب صلة الرحم)

### صلەر حمى كى تاكىد

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ و ملم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تبارک و تعالی نے محلوق کو پیدا فرمایا۔ تو اس سے فراغت کے بعد قرابت داری اور رشتہ داری کھڑی ہوگئ۔ دوسری روایت میں آتا ے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا یابیہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرابت داری اور رشتہ داری کس طرح کھڑی ہوگئی؟ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول الله صلى عليه وسلم بي جان كيت بين- بم اس كي كيفيت نبين بتلا كيت اس كي کہ قرابت داری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جسم ہو۔ لیکن بعض او قات اللہ تعالی ایی چیزوں کو جو جم نہیں رکھتی ہیں۔ آخرت اور ملنا اعلیٰ میں جم عطا فرما دیتے ہیں۔ بہر حال۔ وہ رشتہ داری کھڑی ہوگئ۔ اور عرض کیا کہ یا اللہ! یہ ایس جگه ہے جہال پر میں اپنے حق کے پامل ہونے کی پناہ ما گلتی ہوں۔ یعنی دنیا میں لوگ میرے حقیق کو پامال کریں گے۔ اس سے میں پناہ جاہتی ہوں کہ کوئی میرے حق کو یامال نہ كرے -- جواب ميں الله تعالى نے فرمايا: كياتم اس بات پر راضي نہيں ہو كه ميں ب اعلان کر دول کہ جو شخص تمہارے حقوق کو ضائع کرے گا، تو میں اس کو سزا دول گا، اور اس کے حقوق کو ادا جیس کروں گا۔ جواب میں رشتہ واری نے کہا: یا للد! میں اس پر راضی ،ول- الله تعالی نے فرمایا: میں تمہیں یہ مقام اور درجہ دیتا ہوں-اور سے اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھاسلوک کرے گاتو میں بھی اس کے ساتھ اچھاسلوک کروں گا۔ اور جو شخص رشتہ دروں کے حفوق کو پامال کرے گاتر میں بھی اس کے حقوق کا خيال نهيس رڪھوڙ؛ گا۔

یہ واقعہ اور حدیث بیان کرنے کے بعد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لو، جس میں اللہ تعالی نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَهُلُ عَسَيْتُ مُ إِنْ تَوَلَّيُتُ مُ أَنُ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضُ وَ تُقَطِّعُوا ارْحَامَكُمُ ٥ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصَمَّهُمُ مُ وَاعْملي اَبْصَارُهُم ٥ ﴿ (مورة محم: ٢٣-٢٣)

کیا ایسا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد مجاؤ، اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ان کو بہرا اور اندھا بنادیا ہے ۔۔۔ قطع رحمی کرنے والے کے لئے اللہ تعالی نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی۔۔

### ایک اور آیت

یہ حدیث در حقیقت ان تمام آیات قرآنی کی تفیر ہے جن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ چناچہ خطبہ نکاح کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے:

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَالَلُونَ بِمِ وَالْارْحَامَ ﴾

(التاء:١)

لیعنی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کرتم دو سروں اپ حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کے حقوق پامال کرنے سے ڈرو۔ چنانچہ جب کوئی شخص دو سرے سے اپنا حق مانگتا ہے تو اللہ کا واسطہ دے کرمانگتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرا یہ حق دیدو اور سے اس بات سے ڈرو کہ کہیں البانہ ،و کہ تمہاری طرف سے کی رشتہ دارکی حق تلفی ہوجائے۔ اور اس کے نتیج میں اللہ تعالی آخرت میں تمہیں عذاب دے سے قرآن کریم اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رشتہ داریوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کے بیان سے اور اس کی تاکید سے بھری ہوگی ہیں۔

# "شریعت"حقوق کی ادائیگی کانام ہے

بات دراصل یہ ہے کہ "شریعت" حقوق کی ادائیگی کا دو سرا نام ہے، شریعت میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے۔ پھر اللہ کہ بندوں میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف حقوق ہیں۔ مثلاً واالدین کے حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق، یوں کے حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق، یوں کے حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ ہم سفروں کے حقوق ہیں۔ اس طرح پوری شریعت حقوق سے عبارت حقوق ہیں۔ ہم سفروں کے حقوق ہیں۔ اس طرح پوری شریعت حقوق سے عبارت ہے۔ ان حقوق میں سے کسی ایک کا بھی حق ادائیگی سے رہ جائے تو شریعت پر عمل ناقص ہے۔ ان حقوق میں کا دین ناقص ہے۔ اگر کسی نے اللہ تعالی کا حق تو ادا کردیا۔ لیکن اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ کیا تو دین کامل نہ ہوا۔ اور دین پر عمل ادھورا رہ گیا۔ ان میں سے خاص طور پر اللہ تعالی نے رشتہ داروں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ گیا۔ ان میں سے خاص طور پر اللہ تعالی نے رشتہ داروں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔

# تمام انسان آپس میں رشتہ دار ہیں

یوں اگر دیکھا جائے تو سارے ابن آدم اور سارے انسان آپس میں رشتہ دار بیں، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چدیث میں بھی اس کا ذکر فربایا ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے باپ ایک ہیں، فینی حضرت آدم علیہ السلام، جن ہے ہم سب پیدا ہوئے۔ بعد میں آگے چل کر شاخیں ہوتی چلی گئیں، خاندان اور قبیلے تقشیم ہوتے چلے گئے۔ کوئی کہیں جاکر آباد ہوا۔ اور کوئی کہیں۔ اور دورکی رشتہ داریاں ہوگئیں۔ جس کی وجہ سے آپس میں ایک دو سرے کو رشتہ دار نہیں سجھتے۔ ورئے حقیقت میں تو سارے انسان ایک دو سرے کے قرابت دار اور رشتہ دار ہیں۔ البتہ کی کی رشتہ داری دور کی ہے۔ لیکن رشتہ داری ضرور ہے۔ لیکن رشتہ داری ضرور ہے۔

# حقوق کی ادائیگی سکون کاذر تعہ ہے

جو قریب ترین رشته دار ہوتے ہیں۔ جن کو عرف عام میں رشتہ دار سمجھا جاتا ہے۔ جیسے بھائی، بمن، چیا، تابیہ بیوی، شوہر، خالد، مامون، باب اور مان -- ان رشتہ داروں کے کچھ خاص حقوق اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ اور ان حقوق کی ا یک بردی وجہ بیہ بھی ہے کہ اگر ان رشتہ داروں کے حقوق صحیح طورادا کئے جائیں تو اس کے نتیج میں زندگی پر امن اور پر سکون جوجاتی ہے۔ یہ لزائی اور جھڑے یہ نفرتیں اور عادتیں، یہ مقدمہ بازیاں، یہ سب ان حقوق کو پامال کرنے کا نتیجہ موتی بیں۔ اگر ہر شخص اپنے اپنے رشتہ وارول کے حقوق ادا کرے تو پھر بھی کوئی جھگڑا اور كوئى الرائى نه بو، بهى مقدمه بازى كى نوبت نه آئے -- اس كئ الله تعالى نے خاص طور پر یہ تھم دیا کہ اگر تم ان حقوق کو ادا کرو کے تو تمہاری زندگی پرسکون ہوگی ۔ "خاندان" کی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، اگر "خاندان" متحد نہیں ہے اور خاندان والوں کے درمیان آپس میں محبتیں نہیں ہیں۔ آپس کے تعلقات ورست نہیں ہیں۔ تو یہ چیز پورے معاشرے کو خراب کرتی ہے۔ اور بورے معاشرے کے اندر اس کا فساد پھیلتا ہے، اس کے نتیج میں بوری قوم خراب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق اوا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا خاص طور پر تھم دیا۔

# الله كے لئے اچھاسلوك كرو

ویے تو ہر ذہب میں اور ہر اخلاقی نظام میں رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کا سبق دیا گیا ہے، اور ہر ذہب والے یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے بارے ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جو تمام دو سرے نداہب اور اخلاقی نظاموں ہے بالکل متاز اور الگ ہے۔ اگر وہ اصول ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو پھر بھی بھی رشتہ

داروں کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، اور ان کے ساتھ کہی بھی برسلوک نہ وہ اور ان کے ساتھ کہی بھی برسلوک کو تو کریں ۔۔۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤیا اچھاسلوک کو تو داروں کے ساتھ اچھاسلوک کرتے وقت یہ نیت ہوئی چاہئے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم داروں کے ساتھ اچھاسلوک کرتے وقت یہ نیت ہوئی چاہئے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم یہ اور اس عمل سے اللہ تعالی کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ تعالی کی خوشنودی کی فاطر اچھاسلوک فاطریہ سلوک کرما ہوں، جب انسان اللہ تعالی کی خوشنودی کی فاطر اچھاسلوک کربا ہوں، جب انسان اللہ تعالی کی خوشنودی کی فاطر اچھاسلوک کربیا تو اس کالازی بھیجہ یہ ہوگا کہ بیں تو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے رشتہ داروں سے کمی "بدلے" کی توقع نہیں رکھے گا۔ بلکہ اس کے ذھن بیں یہ ہوگا کہ بیں تو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے ان کے ساتھ اچھاسلوک کر رہا ہوں، میرے اچھے سلوک کے نتیج بیں یہ رشتہ دار خوش ہوجا کیں۔ اور میرا شکریہ ادا کریں، اور کوئی بدلہ دیں تو وہ ایک نعمت ہے، نیکن اگر وہ خوش نہ ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی جھے ان کے ساتھ اچھاسلوک کرنا گین اگر وہ خوش نہ ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی جھے ان کے ساتھ اچھاسلوک کرنا ہوں، دیرے اللہ نے میرے سپرد کیا ہے۔

# شكرىير اوربدلے كاانتظار مت كرو

رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حقوق ادا کرتا اچھی بات ہے، یہ حقوق ادا کرنے چاہئیں۔ لیکن سارے جھڑے اور سارے فساد یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا تو اب آپ اس امید اور انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اس کی طرف سے شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اس کی طرف سے شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اس کی طرف سے شکریہ ادا کیا جائے گا۔ اس کی طرف سے اس حن سلوک کا بدلہ ملے گا، اور اس انتظار میں ہیں کہ وہ میرے حن سلوک کے بارے میں فائدان والوں میں چہ چاکرے گا، اور میرے گن میرے حن سلوک کے بارے میں فائدان والوں میں چہ چاکرے گا، اور میرے گن میرے دن آپ کی یہ امید پوری نہ ہوئی۔ اس نے نہ تو شکریہ ادا کیا۔ اور نہ بی بدلہ دیا۔ تو اب آپ کے دل میں اس کی طرف سے برائی آگئی کہ ہم نے اس کے برائی آگئی کہ ہم نے اس کے برائی آگئی کہ ہم نے اس کے برائی اس کی زبان پر بھی ساتھ ایسا سلوک کیا۔ لیکن اس نے پہن کر پوچھا تک نہیں۔ اس کی زبان پر بھی دیا۔ اس کی زبان پر بھی دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشکریہ "کالفظ بی نہیں آیا۔ اس نے تو بھی بدلہ بی نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشکریہ "کالفظ بی نہیں آیا۔ اس نے تو بھی بدلہ بی نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشکریہ "کالفظ بی نہیں آیا۔ اس نے تو بھی بدلہ بی نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین کہ بیں دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دسکریہ "کالفظ بی نہیں آیا۔ اس نے تو بھی بدلہ بی نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین بھی ہولہ بی نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین بیس اس کی دین ہوں کہ دین ہوں کی دین ہوں کہ دین ہوں کہ دین ہوں کو دین ہوں کہ دین ہوں کہ دین ہوں کہ دین ہوں کہ دین ہوں کے دین ہوں کو دین ہوں کی دین ہوں کی دور میں کو دین ہوں کی دین ہوں کی دور کی دین ہوں کی دور کی دور کی دور کیا کو دین ہوں کی دور کیا کی دور ک

آپ نے اس کے ساتھ جو حن سلوک کیا تھا اس کے ثواب کو ملیا میٹ کردیا۔ آپ اپنے دل میں اس کی طرف سے برائی لے کر بیٹے گئے، اور آئدہ جب بھی حن سلوک سلوک کرنے کا موقع آئے گا تو آپ یہ سوچیں گئے کہ اس کے ساتھ حن سلوک کرنے سے کیا فائدہ اس کی زبان پر تو بھی «شکریہ» کا لفظ بھی نہیں آتا۔ ہیں اس کے ساتھ کیا اچھائی کروں۔ چنانچہ آئدہ کے لئے اس کے ساتھ حن سلوک کرنا چھوڑ دیا۔ اور ابتک جو اس کے ساتھ حن سلوک کیا تھا۔ اس کا ثواب بھی اکارت کیا تھا۔ اس کا ثواب بھی اکارت کیا۔ اس لئے کہ ابتک بھی اس کے ساتھ جو حن سلوک کیا تھا۔ وہ اللہ کے لئے کیا تھا۔ اس لئے حضور نبی آئیا۔ وہ اللہ کے لئے کیا تھا۔ اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ تو «شکریہ» اور "برلہ" لینے کے لئے کیا تھا۔ اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جب کی کے ساتھ حن سلوک کرو تو صرف کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جب کی کے ساتھ حن سلوک کرو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرو، اس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے ساتھ بھی برے میں حن سلوک کرے گا۔ یا میرا شکریہ ادا کرے گا۔

# صله رحمي كرنے والا كون ہے؟

ا يك حديث جو بيشه ياد ركفني چابية وه يدكه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرمايا:

﴿ لَيْسُ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ لَكِنَ الْوَاصِلُ مَنَ إِذَا قَطِعَتُ رحمه وصلها ﴾

(بخارى، كتاب الادب، بب ليس الواصل بالكاني)

یعنی وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو اپنے کی رشتہ دار کی صلہ رحمی کا بدلہ دے کہ دو سرا رشتہ دار میں سرے ساتھ جتنی صلہ رحمی کرے گا میں بھی اتنی ہی صلہ رحمی کروں گا، اور اگر وہ صل رحمی کرے گا تو میں بھی کروں گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو میں بھی کروں گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو میں بھی کروں گا۔ اس کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں وہ شخص

ہے کہ دو سمرا تو اس کا حق ضائع کررہاہے، اور اس کے ساتھ قطع تعلق کررہاہے، لیکن سے شخص پھر بھی اللہ کی وضاجوئی کی خاطر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کررہاہے، بیہ شخص حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا ہے اور صلہ رحمی کے اجر وثواب کا مستحق ہے۔۔

### ہمیں رسموںنے جکڑ لیاہے

آئے جب کی شخص سے پوچھا جائے کہ رشتہ داروں کا بھی پچھ حق ہے؟ ہرایک حقق آئی۔ لیکن کون شخص ان حقق آئی۔ یک جواب دے گا کہ رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں۔ لیکن کون شخص ان حقوق کو کس درج میں کس طرح ادا کررہا ہے؟ اگر اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے سارے معاشرے کو رسموں نے جگڑ لیا ہے، اور رشتہ داروں سے جو تعلق ہے وہ صرف رسموں کی ادائیگی کی حد تک ہے اس سے آگ کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً اگر کسی کے گھرشادی بیاہ ہے تو اس موقع پر اس کو کوئی تحفہ دینے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، یا دینے کی طاقت نہیں ہے تو اب بیہ سوچ رہ ہیں کہ اگر تقریب میں خالی ہاتھ چلے گئے تو ہرا معلوم ہوگا۔ چنانچہ اب بادل ناخواستہ اس خیال سے تحفہ دیا جارہا ہے کہ اگر نہ دیا تو ناک کٹ جائے گا۔ اور خاندان والے کیا کہیں دیا گے اور جس کے یہاں شادی ہو رہی ہے وہ یہ کہے گا کہ ہم نے تو اس کی شادی میں دیا۔ چنانچہ یہ تحفہ دل کی محبت سے نہیں دیا جارہا ہے بلکہ رسم پوری کرنے کے لئے نام و نمود کے لئے دیا جارہا ہے "جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس تحفہ دینے کا ثواب تو ملا نہیں، بلکہ بنام ونمود کی نیت کی وجہ سے اُلنا عادہ میں خادہ میں انہیں، بلکہ بنام ونمود کی نیت کی وجہ سے اُلنا میں اُلہ میں۔ گادہ میں کا نتیجہ سے خادہ اس تحفہ دینے کا ثواب تو ملا نہیں، بلکہ بنام ونمود کی نیت کی وجہ سے اُلنا کا دہ میں گیا۔

# تقریبات میں''نیویۃ'' دیناحرام ہے

ایک رسم جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کسی علاقے میں کم اور کسی علاقے میں زیادہ ہے، وہ نئے "نیونہ" کی رسم۔ تقریبات میں لینے دینے کی رسم کو "فيوة" كہا جاتا ہے، ہرايك كويدياد ہوتا ہے كہ فلال شخص نے ہمارى تقريب كے موقع پر كتنے بينے ديئے تتے، اور يس كتنے دے رہا ہوں۔ بعض علاقوں ميں تو تقريبات كے موقع پر باقاعدہ فہرست تياركى جاتى ہے كہ فلال شخص نے اتنے بينے ديئے۔ بيراس فہرست كو محفوظ ركھا جاتا ہے، اور ديئے، فلال شخص نے اتنے بينے ديئے۔ بيراس فہرست كو محفوظ ركھا جاتا ہے، اور پيرجس شخص نے بينے ديئے ہيں۔ اس كے گھرجب كوئى شادى بياہ كى تقريب ہوگى تو اب يہ ضرورى ہے كہ جتنے بينے اس كے قرب كوئى شادى بياہ كى تقريب ميں دينا لازم اور ضرورى ہے۔ چاہ قرض لے كردے، يا اپنا اور اپنے بيوں كا بيت كائ كردے، يا با پنا اور اپنے بيوں كا بيت كائ كردے، يا بيا اور دائے دي اس ميں يہ بينے دے، اس كے گھر ميں جب تقريب كا موقع آئے گا تو بياس كے دے جارہ ہيں كہ ميرے گھر ميں جب تقريب كا موقع آئے گا تو موف اس كے دے جارہ ہيں كہ ميرے گھر ميں جب تقريب كا موقع آئے گا تو بھی دے جارہ ہيں يہ حرام قطعی ہيں، حرائی کريم نے اس كے لئے "ديوا" كالفظ استعال فرمايا ہے۔ چنانچہ فرمايا:

﴿ وَمَا آتَيُتُمْ مِنْ رِبُوا لِيَوْ بُوَ فِي اَمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوُعِنْدُ اللَّهُ وَمَا آتَيَتُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَا وَلْئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (مورة الروم: ٣٩)

تم لوگوں کو نیونہ کے طور پر کو جو کچھ ہدید یا تحفہ دیتے ہو الیکن اس خیال سے دیا کہ وہ میری تقریب پر یا تو اتنا ہی دے گا، یا اس سے زیادہ دے گا) تاکہ اس سے مال کے اندر اضافہ ہو، تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور جو زکوۃ یا صدقہ تم اللہ کی نرضا مندی کی نبیت سے دیتے ہو تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے مال میں چند در چند اضافہ فرماتے ہیں۔

### تحفه کس مقصد کے تحت دیا جائے؟

لہذا اگر کسی شخص کے دل میں خیال آیا کہ میرے ایک عزیز کے یہال خوشی کا موقع ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کوئی ہدیہ پیش کروں۔ اور اس کی خوشی کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤل، اور ہدیہ دینے سے "بدلہ" اور نام نمودا اور دکھاوا پیش نظر نہیں ہے۔ بلکہ اپنی رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس صورت میں تحفہ دینا اور پیبہ دینا اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اور یہ تحفے اور پیے صلہ رحی میں لکھے جائیں مے۔ بشرطیکہ ہدیہ دینے سے اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو۔

### مقصدجا تحيخ كاطريقته

اس کی پھیان کیا ہے کہ برب ویے سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے یا "برلہ" لینا مقصود ہے؟ اس كى پچان يہ ہے كه اگر مديد دينے كے بعد اس بات كا انظار لكا موا ہے کہ سامنے والا شخص اس کا شکریہ ادا کرے، اور کم از کم پلٹ کر امّا تو کہدے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یا اس بات کا انتظار ہے کہ جب میرے گر کوئی تقریب ہوگی تو یہ تقریب کے موقع کوئی بدید تخفہ پیش کرے گا۔ یا اگر بالفرض تمہارے ہاں كوكى تقريب مو تو وه كوكى مديد تحفد ند لائ قواس وقت تمهارے ول ير ميل آجائ، اور اس کی طرف سے تمہیں شکایت ہو کہ ہم نے تو انتادیا تھا، اور اس نے تو بچھ بھی نہیں دیا۔ یا ہم نے زیادہ دیا تھا، اور اس نے ہمیں کم دیا۔ یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ اس دیے میں اللہ تعالی کی خوشنودی مقصود نہیں تھی۔ للذا دیا بھی، اور اس کو ضائع بھی کردیا۔ لیکن اگر بدید وینے کے بعد ذہن کو فارغ کر دیا کہ چاہے یہ میرا شکریہ اداکرے یا نہ کرے۔ میرے پہال تقریب کے موقع پر چاہے دے یا نہ وے، لیکن مجھے اللہ تعالی نے وینے کی توقیق دی تو میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے رشتہ داروں کی خوشی کے موقع پر اس کی خدمت میں بدید پیش کردیا۔ نہ تو مجھے شکریہ کا انظار ہے، اور نہ بدلے کا انظار ہے، اگر میرے گھریس تقریب کے موقع پر سے کھے بند دے تو بھی میرے ول پر میل نہیں آئے گا۔ میرے ول میں شکایت پیدا نہیں ہوگی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بدید اللہ کی رضامتدی کی فاطردیا گیاہ، یہ بدید دینے والے اور لینے والے دونوں کے لئے مبارک ہے۔

ميرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كد كى مسلمان كا وہ بربيہ جو خوش دلى اور محبت سے ديا كيا ہو۔ نام ونمود كے لئے نہ دیا گیا ہو، وہ برید کا کات میں سب سے زیادہ حلال اور طیب مال ہے، اس لئے کہ جو بیر تم نے خود کملا ہے اس میں اس بات کا امکان ہے کہ کہیں اس مال کے کمانے میں کہ تم سے کوئی زیادتی ہوگئ ہو۔ یا کوئی کو تاہی ہوگئ ہو، جس کے نتیج میں اس كے حال طيب مونے ميں كى رہ كئى مو، لكن اگر ايك مسلمان تمہارے ياس اخلاص و محبت کے ساتھ اور محض اللہ کی خاطر کوئی ہدیے کے آیا ہے۔ اس کے حلال مونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمة الله عليه بديدكى بہت قدر فرمایا کرتے تھے۔ ای وجہ حفرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کے ہال بدید دیے ك إصول مقرر فقد اور بديدكى آب بهت قدر فرماياكرت تف، اور باقاعده اجتمام كرك اس كواية كى مصرف ميں خرچ كرنے كى كوشش كرتے تھے كه نيه ملمان كا حلال طبيب مال ہے جو اس نے اللہ تعالى كى خاطر ديا ہے، اس لئے يہ مال بدى بركت والا ب - ببرطال، جو بديه الله ك لئة ديا جائ وه دين وال ك ك لئة بھی مبارک، لینے والے کے لئے بھی مبارک، اور جس بدید کامقصد حرص ہو اور نام و نمود ہو اس میں نہ دینے والے کی لئے برکت، اور نہ لینے والے کے لئے برکت

# انتظار کے بعد ملئے والامدیہ بابر کت نہیں

حتیٰ کہ مدیث شریف میں یہ تک بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کا کمی شخص کی طرف دہیان لگا ہوا ہے کہ فلال شخص میرے پاس ملاقات کے لئے آئے گا مجھے ہدیہ پیش کرے گا۔ اب آپ کو اس کے آنے کا اشتیاق اور انتظار ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں اس ہدیہ کے اندر برکت نہیں ہوگ۔ اور جو ہدیہ طلب کے بغیراور

انظار کے بغیراس طرن آپ کو لما ب کہ اللہ تعالی نے کمی بندہ کے ول میں یہ خیال ڈالا کہ وہ تمبیں ہدیہ بیش کرے۔ اس نے وہ ہدیہ لا کر بیش کردیا۔ وہ ہدیہ بری برکت والا ہے۔ گویا کہ اشتیاق اور انظار ہے اس ہدیہ کی برکت میں کمی آجاتی ہے۔ اس لئے کہ ہدیہ آنے ہے پہلے ہی اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس لئے اس میں اتنی برکت نہیں ہوگی۔

### ایک بزرگ کاواقعہ

ا یک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے جو بزے اللہ والے درویش بزرگ تھے، اور اللہ والول يربوت بوت كشن طالت پيش آتے ہيں۔ ايك مرتب ان ير فاقول كى نوبت آئی۔ کی دن سے فاقہ تھا، اور مریدین اور معتقدین کی مجلس میں وعظ فرمارے تھے، آواز میں بہت کمزوری تھی۔ آہستہ اور پت آواز سے بیان فرمارہے تھے۔ مجلس میں ایک مرید نے جب یہ حالت ویکھی تو سمجھ گئے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ کمزوری ہے۔ شاید ان پر فاقے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس خیال ہے مجلس ہے اٹھ کر چلے گئے کہ میں شخ کے لئے کھانے کا انظام کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے كر اور ايك تھال ميں لگا كر شيخ كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔ كھانا، كيھ كه شيخ نے تھوڑی دیر تابل کرکے فرمایا کہ نہیں۔ یہ کھانا لے جاؤ۔ میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ مرید کھانا لے کرواپس چلے گئے ۔ آجکل کے مریدوں کی طرح کوئی ہوتا تو وہ اصرار کرتا کہ نہیں جی۔ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں۔ گروہ مرید جانتا تھا کہ شخ کامل ہیں۔ اور شخ کامل کا حکم بے چوں و چرا ماننا چاہیئے۔ اور وہ کھانے ہے انکار تکلّفاً نہیں کررہے ہیں بلکہ کوئی وجہ ہی ہوگی جس کی وجہ سے کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کھانا لے کرواپس چلا گیا ۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد مرید دوبارہ کھانا لے کر آیا۔ اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اب قبول فرما ليجيئ في فرايا كم بان! اب مين قبول كرتا مون-

بعد میں مریدنے بتایا کہ جب میں پہلی مرتبہ کھانا کے کر آیا، اور حفزت نے کھانے سے انکار کرویا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت والا کھانے سے جو انکار کررہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا لینے کے لئے مجلس سے اٹھ کر گیا تو حضرت والا کے دل میں بیہ خیال آیا کہ شاید بیہ میری کمزوری دیکھے کر سمجھ گیا اور شاہر یہ میرے کھانے کا بندوبست کرنے گیا ہو، جس کی وجہ سے کھانے کا انتظار لگ گیں لنذا جب میں کھانا لے کر آیا تو دو کھانا انتظار اور اشتیاق کے عالم میں اربا اور ٹید عدیث سامنے تھی کہ جو ہدید انظار اور اشتیاق کے عالم میں ملے اس ہدید میں بركت نمين موتى، اس كئ انهول نے وہ كھانا قبول كرنے سے انكار كرويا۔ چنانچه وہ کھانا لیے کرمیں واپس چلا گیا۔ تاکہ ان کا انتظار اور اشتیاق ختم ہو جائے، مچمر تھو ڑی ورے بعد میں وہی کھانا لے کر دوبارہ حاضر ہوگیا تو اب بدیہ قبول کرنے میں جو ر كاوث متى و و ختم ہو گئ متى - اس كئے شيخ نے اس كو قبول فرماليا \_ بهر حال الر ہدید میں انظار لگ جائے، یا اس کے دینے میں نام نمود اور شہرت کی نیت کرلی جائے۔ یا س کے بہ لے میں طمع اور لالج پیدا ہوجائے۔ تو یہ چیزیں بدیہ کی برکت اور نور کو زاعل له وی ب

### مدبيه دو محبت بره هاؤ

صدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ارشاد والد حابوا ،

(المؤطا، في حسن الحق، باب ماجاء في المهاجرة)

ا یک دو سرے کو ہدیہ دیا کرو تو تمہارے در میان آپس میں محبت پیدا ہوں۔ لیکن ایس محبت پیدا ہوں۔ لیکن یہ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ ہدیہ دیا جارہا ہو۔ قرابت داری کا حق ادا کرنے کے لئے ، اپنی آخرت سنوار نے کے لئے اور اللہ کے سامنے سمرخ رو ہونے کے لئے وہ ہدیہ دیا جارہا ہو۔ لیکن آج ہم لوگ ان مقاصد کی لئے ہدیہ نہیں دیتے۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پر دیکھ لیس کہ سمس نبیت سے تحف دیا

جارہا ہے۔ صرف رسم پوری کرنے کے لئے تخفہ دیدیں گے۔ لیکن رسم کے علاوہ کمی کوئی تحفہ کی رشتہ دار کو دیے کی توفق نہیں ہوتی۔ چنانچہ بعض او قات مردول کے دل میں خیال بھی آتا ہے کہ فلال عزیز کو فلال تحفہ دیدیں آ اکثر خواتین اپنے شوہر کو یہ کہہ کر روک دیتی ہیں کہ اس وقت تحفہ دینے ہے کیا فاکدہ؟ ان کے بال فلال تقریب ہوئے والی ہے۔ اس موقع پر تحفہ پیش کریں گے تو ذرا تام بھی ہو جائے گا۔ اور اس وقت اپنابو جھ بھی اترے گا۔ اس وقت دینے کیا فاکدہ — حالا نکہ سارہ فاکدہ تو اس وقت دینے میں کی تصنع اور کاف اور بناوٹ کے بغیر محض اللہ کی خاطر اپنے کی عزیز یا دوست کو خوش کرنے کیا تحفہ دینے کا داعیہ بیدا ہوا، بس تحفہ دینے کا وہی صحیح موقع ہے۔ ای وقت کے خفہ دینے کا داعیہ بیدا ہوا، بس تحفہ دینے کا وہی صحیح موقع ہے۔ ای وقت خفہ اور بدیہ دے دو۔

### نیکی کے نقاضے پر جلد عمل کرلو

بزرگوں نے فرمایا کہ جب دل میں کمی نیک کام کرنے کاشوق اور جذبہ پیدا ہوا ۔
کہ فلاں نیک کام کرلوں تو اس نیک کام کو جتنا جلد ہو سکے کر ڈالو۔ اس کام کو ملاؤ 
نہیں، آئندہ کے لئے اس کو مؤخر اور ملتوی نہ کرو۔ اس لئے کہ نیک کام کرنے کا بیہ 
شوق جس اخلاص اور جذبے کے ساتھ پیدا ہوا ہے، خدا جانے وہ شوق کل کو باقی 
رہے یا نہ رہے، کل کو حالات سازگار رہیں یا نہ رہیں، کل کو موقع ملے بیہ نہ ملے، 
اس لئے فوراً اس شوق پر عمل کر اور۔

# نیکی کانقاضہ اللہ کامہمان ہے

مارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان ساحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فریکی کا واعیہ" اللہ تعالی کا مہمان ہے اور صوفیاء کرام اس کو "وارد" کہتے ہیں۔ یہ "وارد" اللہ تعالی کی طرف ہے آنے والا مہمان ہے۔ اگر تم نے اس مہمان کی

عزت اور اکرام کیاتو یہ مہمان دوبارہ آئے گا۔ اور بار بار آئے گا، اور اگر تم نے اس مہمان کو دھتکار دیا؛ اور اس کا اکرام نہ کیا، مثلاً دل میں نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ لیکن اس خیال کو یہ سوچ کہ جھک دیا کہ میاں چھوڑو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو تم نے اللہ کے مہمان کی ناقدری کی۔ اور بے عزتی کی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مہمان ناراض ہو جائے گا۔ اور آنا چھوڑ دے گا۔ اور اگر تم نے اس خیال پر عمل کرتے ہوئے وہ نیک کام کرلیا تو اللہ تعالی بھر دوبارہ اس مہمان کو تمہمارے پاس مجبین گے۔ اور وہ داعیہ کی اور موقع پر کوئی اور نیک کام تم سے کرالے گا۔ اس مجبین گے۔ اور وہ داعیہ کی اور موقع پر کوئی اور نیک کام تم سے کرالے گا۔ اس کے بی اس کی عزیز یا دوست کو تحفہ اور ہدیہ دینے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا۔ بی ای وقت اس داعیہ پر عمل کر ڈالو۔

# مديه كى چيزمت ديكھو بلكه جذبه ديكھو

پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم ہید دی کہ ہید مت دیکھو کہ بدیہ اور تھے کے طور پر کیا چیز دی جارتی ہے، بلکہ ہید دیکھو کہ کس جذب کے ساتھ وہ تحف اور ہدید دیا جارہا ہے، اگر چھوٹی می چیز بھی محبت می چیش کی جائے۔ یقیناً وہ اس بڑی چیز سے بڑار درجہ بہتر ہے جو صرف دکھاوے اور نام ونمود کے لئے دی جائے۔ اس لئے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

﴿ لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ﴾ ( تخارى كتب الادب، باب لا تحقرن جارة لجارتها)

یعن اگر کوفی پروس کوئی ہدیہ بھیج تو اس کو بھی حقیر مت سمجھو، چاہ وہ ہدیہ ایک بری کاپلید ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اس چیز کو مت دیکھو جو پیش کی جارہی ہے۔ بلکہ اس جذب کو دیکھو جس جذب کے ساتھ وہ پیش کی جارہی ہے، اگر محبت کے جذب سے پیش کی گئی ہے، اس کی قدر کرو۔ وہ ہدیہ تمہارے لئے مبارک ہے۔ لیکن اگر بہت قیمتی چیز تمہیں ہدیہ میں دی گئی۔ گرد کھاوے کے خاطروی گئی۔ تو اس

میں برکت نہیں ہوگ۔ اس لئے اللہ کا کوئی بندہ تمہیں کوئی چھوٹی می چیز ہدے میں دے تو اس کو مبارک سمجھ کر قبول کرلو۔ دیکھا میہ گیا ہے کہ عمواً چھوٹی چیز ہدیہ میں دینے میں دینے میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ وہ چیز ہی معمولی می ہے، اس میں کیا دکھاوا کریں۔ اور فیمی چیز ہدیہ میں دینے میں دکھاوا آجاتا ہے۔ اس لئے ہدیہ میں اگر کوئی شخص چھوٹی چیز دے تو اس کی زیادہ قدر کرنی چاہئے۔

### ایک بزرگ کی حلال آمدنی کی دعوت

ميرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه بیه واقعه سٰایا کرتے تھے کہ دیوبند میں ایک بزرگ گھانس کاٹا کرتے تھے۔ اور گھانس نے کر اینا گزارہ كرتے تھے، يوميد ان كى آمدنى چھ ييے ہوتى تھى، ان كى تقيم اس طرح كرر كھى تھى كد دويعي تواي استعال مي لات، اور دويعي صدقه خيرات كرت، اور دويعي جو بچتے، ان کو دار العلوم دیوبند کے بوے بوے اکابر اور علماء کی دعوت کے لئے جمع تے۔ جب کچھ پیے جمع ہو جاتے تو علماء اور اکابر دیو بند کی دعوت کرتے۔ جن میں شيخ الهند حفرت مولانا محود الحن صاحب رحمة الله عليه، حفرت مولانا رشيد احمد كنگوى رحمة الله عليه وغيره- بيد حضرات فرماتے تھے كه جميل سارے مينے ان بزرگ کی وعوت کا انظار رہتا ہے۔ جبکہ برے بوے دولت مند اور روساء بھی دعوت كرتے تھے، ان كا انظار نہيں رحتا تھا اس لئے يہ ايك اللہ كے بندے كى طلال طیب کمائی سے اور خالص محبت فی اللہ کی خاطریہ وعوت کی جاتی تھی۔ اور اس میں جو نورانیت محسوس ہوتی وہ کسی اور دعوت میں نہیں محسوس ہوتی تھی۔ فرماتے تھے جب اس اللہ کے نیک بندے کی وعوت کھالیتے ہیں تو کی دن تک دل میں نور محسوس ہوتا ہے۔ اور عبادت کرنے اور ذکر واذکار میں مشغول رہنے کی خواہش رہتی ہے -- بہرحال، چھوٹی اور معمولی چزہدیہ میں دینے میں اخلاص کی زیادہ توقع ب بوی چزے مقابلے میں، اس لئے معمولی بدے کی زیادہ قدر کرنی چاہئے۔

### ہدیہ میں رسمی چیز مت دو

پھر ہدید دینے میں اس بات کا خیال رھنا چاہئے کہ ہدید اور تحفہ کا مقصد راحت
پہنچانا اور اس کو خوش کرنا ہے۔ لہذا جو ہدید رسم پوری کرنے کے لئے دیا جاتا ہے،
اس میں راحت کا یا خوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں رسم پوری کرنا مقصود
ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے ہدیہ میں صرف وہ رسمی چیز ہی دی جاتی ہے، مثلاً یا تو مشحائی
کاڈید دیدیا، یا کیڑے کاجوڑا دیدیا وغیرہ، اگر اس مخصوص چیز کے علاوہ کوئی دو سری چیز
لے جائیں گے تو یہ رسم کے خلاف ہوگئ، اور اس کو بطور ہدید دیتے ہوئی شرم آئے
گی کہ یہ بھی کوئی ہدیہ ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے لئے اخلاص کے ساتھ کوئی ہدیہ
دے گا وہ تو یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی ضرورت کی چیز کیا ہے؟ میں وہ چیزاس کو ہدیہ
میں دول، تاکہ اس کے ذریعہ اس کو فائدہ اور راحت پہنچے۔

# ایک بزرگ کے عجیب بدایا؟

ایک بزرگ گررے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تبلیغی جماعت کے معروف حضرات میں سے تھے۔ حضرت والد صاحب قدس اللہ سمرہ سے بڑی محبت فرماتے، اور بکشرت ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب یہ بزرگ حضرت والد صاحب سے ملنے کے لئے وارالعلوم تشریف لاتے تو وہ ایسے بجیب و غریب چزیں ہدیہ میں لاتے کہ ہم نے ایسے ہدیے ہمیں اور نہیں دکھیے، مثلاً بحی کاغذ کا ایک دستہ لے آئے۔ اور حضرت والد صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب دیکھیے کاغذ کا دستہ آج تک کی نے ہدیہ میں پیش نہیں کیا۔ مگروہ اللہ کے دیا۔ اب دیکھیے کاغذ کا دستہ آج تک کی نے ہدیہ میں پیش نہیں کہا م ہوتا ہے۔ یہ کاغذ ان بندے جانے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کا ہروقت لکھنے کا کام ہوتا ہے۔ یہ کاغذ ان کے کام آئے گا۔ اور لکھنے کاجو نیک کام کریں گے۔ اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے گا، اور مجھے بھی تواب لی جائے گا۔ بھی روشنائی کی دوات لاکر حضرت والد صاحب کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتائے ؛ و شخص دکھاوا کرے گا، وہ بھی روشنائی کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتائے ؛ و شخص دکھاوا کرے گا، وہ بھی روشنائی کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتائے ؛ و شخص دکھاوا کرے گا، وہ بھی روشنائی کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتائے ؛ و شخص دکھاوا کرے گا، وہ بھی روشنائی کی خدمت میں پیش کردیتے۔ اب بتائے ؛ و شخص دکھاوا کرے گا، وہ بھی روشنائی کی

دوات پیش کرے گا؟ لیکن جم شخص کے پیش نظربدیہ کے ذریعہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جم شخص کے پیش نظر سامنے والے کو راحت اور آرام پہنچانا ہے۔ ای شخص کے دل میں یہ خیال آسکتا ہے کہ ایسا بدیہ بھی پیش کیا جاسکتا ہے، اب اگر مضائی کا ڈبہ بدیہ میں پیش کر دیتے تو حضرت والد صاحب مضائی تو کھاتے نہیں تھے۔ وہ دو مرول کے کھانے میں آتی۔

# ہریہ دینے کے لئے عقل چاہئے

بہر حال ہدیہ اور تحفہ دینے کے لئے بھی عمل چاہئے، اور یہ عمل بھی اللہ کی وفاق سے اور اللہ کی رضا جوئی اور اخلاص سے ملتی ہے، لیمن جہال ہدیہ دینے کا مقصد ریا اور نام ونمود ہو۔ دہال یہ عمل کام نہیں آئی۔ دہال تو انسان رسموں کے چھے پڑا رہتا ہے، وہ تو یہ سوچ گا اگر میں ہدیہ میں روشنائی کی دوات لے کر جاؤں گا تو بردی شرم معلوم ہوگی، اگر مشائی کا ڈب لے جاتا تو ذرا دیکھنے میں بھی اچھا لگا۔ آج ہمارے پورے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا ہے۔ اور اس طرح جکڑ لیا ہے کہ عربی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا جو معاللہ کرتے ہیں۔ اس کو بھی ان رسموں نے بڑہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہدیہ اور تحفید دینا بڑی اچھی چیز ہے، اور حضور رسموں نے بڑہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہدیہ اور تحفید دینا بڑی اچھی کی ہزے، اور حضور کا گراس کا ثواب غارت کیا، اس کا نور بھی غارت کیا، اور اس کی برکت بھی غارت کیا، اور اس کی برکت بھی غارت کیا، اور الٹا اپنے ذے گناہ لے لیا۔ خوب یاد رکھتے یہ "نیویہ" وغیرہ حرام قطعی ہے۔ پال اگر کوئی شخص خوش دلی ہے بدلے اور شکریے کی توقع کے بغیر اگر دے گا تو بال اگر کوئی شخص خوش دلی ہے بدلے اور شکریے کی توقع کے بغیر اگر دے گا تو انشاء اللہ اس پر اجر د چواب ملے گا۔

# ہر کام اللہ کے گئے کرو

یہ تو بدید اور تھے کی بات تھی۔ اس کے علاوہ بھی عزیز و رشتہ داروں کے حقوق

ہیں، مثلاً کسی کے دکھ درد میں شریک ہوگئے۔ کسی کی ضرورت کے موقع پر اس کے کام آگئے وغیرہ، اس میں بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہے تعلیم دی کہ جب کسی عزیز رشتہ دار کا کوئی کام کرو تو صرف اللہ کے لئے کرو۔ اور اس خیال سے مت کرو کہ میہ میرے گن گائے گا، یا میرا شکریہ ادا کرے گا۔ یا مجھے بدلہ دے گا اس کا کام بھی کرو گے، اور پھر بھی دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہوگی۔

### رشته دار بچھوکے مانندہیں

ہمارے معاشرے کی غلط فکر کی وجہ سے عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ "الاقارب كالعقارب" "اقارب" كے معنى بي رشة دار، اور عقارب عقرب كى جمع ب، اس كے معنى بين بچھو- معنى يه موسے كه رشته دار بچھو جيسے بين بروقت ڈنگ مارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ مجھی راضی نہیں ہوتے، یہ مثل اس لئے مشہور ہوئی کہ رشتہ داروں کے ساتھ جب بھی حن سلوک کیاتو اس امید کے ساتھ کیا کہ ان کی طرف سے جواب ملے گا۔ لیکن جب توقع کے مطابق جواب نہیں ملا تو اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ بچھو ہو گئے — اگر بیہ <sup>ح</sup>ن سلوک اس نیت سے کیاجاتا کہ میرے الله نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس وقت انسان میہ سوچتا ہے کہ میہ رشتہ دار جواب دے یا نہ دے، لیکن اللہ تو جواب دینے والا موجود ہے، اس لئے کہ میں نے بیہ کام اللہ کے لئے کیا ہے — مزہ تو ای وقت ہے کہ تم رشتہ وارول کے ساتھ احسان اور حس سلوک کرتے رہو، اور ان کی طرف سے جواب نہ ملے، بلکہ الٹا جواب ملے، مگر پھر بھی ان کے ساتھ حن سلوک اس نیت ہے گئے جاؤ کہ جس کے لئے کر رہے ہیں۔ وہ جواب دینے والا موجود ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ صلہ رحمی رنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلے كا انتظار كرے، بلكه صله رحى كرنے والا وہ شخص ہے کہ دو مرے تو قطع رحمی کریں، لیکن بیہ اس کے باوجود صلہ رحمی کرے۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کارشته داروں ہے سلوک

حضور اقدس نی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کیماسلوک کیا۔ چند رشتہ داروں کے علاوہ باقی سب رشتہ دار آپ کی جان کے دخمن اور خون کے پیاسے بھی ،اور آپ، کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ آپ کے پچا اور پچا کے بیٹے جو قریب ترین عزیز تھے، گر آپ کو تکیف پہنچانے کی کوشش میں گئے ہوئے تھے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے رشتہ داری کاحق ادا کرنے میں کوئی کو تاہی نہیں کی۔ چنانچہ فتح کمہ کے موقع پر جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو آپ نے سب کو معاف کردیا، اور یہ اعلان فرمادیا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے ، اور کی سے بدلہ نہیں لیا، اور نہ کی سے یہ تو توج رکھی کہ وہ میرے حسن سلوک کا بدلہ دے گا ۔ لہذا رشتہ داروں کی بدسلوکی پر حسن سلوک کرنا بھی سنت ہے اور اچھائی کے ساتھ بدلہ دینا داروں کی بدسلوکی پر حسن سلوک کرنا بھی سنت ہے اور اچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت ہے ۔

### مخلوق ہے اچھی توقعات ختم کردو

ای لئے کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں برے تجب کی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ دنیا میں راحت سے رہنے کا صرف ایک ہی آئے ہے۔ وہ یہ کہ مخلوزی سے تو تعات ختم کردو، مثاناً یہ توقع رکھنا کہ فلاں شخص میرے کام آئے گا۔ فلال شخص میرے وکھ ارد میں شریک ،وں کا یہ تمام تو تعات ختم کرکے صرف ایک ذات شخص میرے وکھ ارد میں شریک ،وں کا یہ تمام تو تعات ختم کرکے صرف ایک ذات لئی اللہ جل شان سے توقع ختم کرنے کے بعد اگر ان کی طرف سے کوئی انچھائی ملے گی تو وہ خلاف تو قع ملے گی، اس کے نتیج میں فرشی بہت ہوگی، یو کئی ناف تو قع لی بادر اگر مخلوق کی طرف سے کوئی تکیف

پنچ گی تو پھر رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اچھائی کی توقع تو تھی نہیں، تکلیف ہی تو تھی نہیں، تکلیف ہی توقع تھی، وہ تکلیف توقع کے مطابق ہی ملی، اس لئے صدمہ اور رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اچھائی کی توقع کے بعد تکلیف پنچ تو صدمہ اور رنج بہت زیادہ ہو تا ہے کہ توقع تو یہ تھی اور یہ ملا، لہذا توقع کے بغیر جو اچھائی مل رہی ہو وہ سب بونس ہے۔

### دنیاد کھ ہی پہنچاتی ہے

دنیا کی حقیقت بیہ ہے کہ انسان کو دکھ ہی پہنچاتی ہے، اگر بھی خوشی اور منفعت عاصل ہوجائے تو سمجھ لو کہ بیہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور اگر دکھ آئے تو سمجھ لو کہ بیہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور اگر دکھ آئے تو سمجھ لو کہ بیہ بات ہو آنا ہی تھا، اس لئے اس پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ۔ بیہ بات بالکل سوفیصد درست ہے۔ اگر ہم اس بات کو بلے باندھ لیس اور اس پر عمل کرلیس تو پھر سارے شکوے اور شکایتیں ختم ہوجائیں۔ اس لئے کہ بیہ شکوے اور شکایتیں تو تعامی ۔ اس لئے کہ بیہ شکوے اور شکایتیں تو تعات کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جو توقع رکھنی ہے اللہ تعالی سے رکھو، مخلو قات سے توقع رکھنا چھوڑدو گے تو انشاء اللہ راحت اور آرام میں آجاؤگ۔

### الثدوالول كاحال

المارے بوے یہ نسخہ بتا گئے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ نسخہ بتا دیا۔ اور آپ نے سن لیا۔ لیکن محض کہنے اور سننے سے بات نہیں بتی ہے، بلکہ اس بات کو دل میں بھائیں، اور اس کی مشق کریں، بار بار اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے دو سروں سے کون کون کی توقعات باندھ رکھی ہیں؟ اور کیول باندھ رکھی ہیں؟ اللہ سے توقعات کیوں نہیں باندھیں؟ آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بمیشہ خوش رہتے ہیں۔ ان کے اور بوے سے بڑا غم بھی آجائے گا تو تھوڑا بہت رنج ہوگا، لیکن وہ غم ان کے اور مسلط نہیں ہوگا، اور وہ غم ان کو بے چین اور بے تاب نہیں کرے گا،

کیونکہ انہوں نے اپنے مالک سے اپنا تعلق جو ڑا ہوا ہے، مخلوق کی طرف نگاہ نہیں ہے۔ مخلوق سے توقعات نہیں، مخلوق سے کچھ نہیں مانگتے، جو کچھ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھشہ سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں۔

### ایک بزرگ کاواقعه

علیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہزرگ کے بارے میں الکھا ہے کہ ان ہے کی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کیے مزاج ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ الجمدللہ بہت اچھا حال ہے، پھر فرمایا کہ میاں اس شخص کیا کیا حال پوچھے ہو کہ اس کا نکات میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ لیعن میں وہ شخص ہوں کہ کا نکات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر کام میرے مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس کا نکات کے سب کام جس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس کا نکات کے سب کام جس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو سکتا ہوات ہو ہو سکتا ہو رہے ، دں اس سے زیادہ خوش اور اس سے زیادہ عیش میں کون ہو سکتا ہے؟ موال کرنے والے کو ہزا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ بیہ بات تو انجیاء علیہم السلام کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس کا نکات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو، بلکہ ان کی مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے تھے، آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کسے ہوجاتا ہے؟

ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنادیا ہے، بس جو میرے اللہ کی مرضی کے تابع بنادیا ہے، بس جو میرے اللہ کی مشیت وہی میری مشیت، اور اس کا گنات میں ہر کام اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہورہا ہے، اور میں نے اپنی انا کو منا دیا ہے اس لئے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہورہا ہے، اور میں بزا خوش ہوں، اور مورہا ہے۔ اس لئے میں بزا خوش ہوں، اور میش و عشرت میں ہوں۔

# بزرگوں کاسکون اور اطمینان

بہر حال اللہ والوں کو جو سکون اور آرام اور راحت میسرے، جس کے بارے میں حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو ہماری عافیت اور سکون اور راحت کا پہتہ چل جائے تو وہ بادشاہ تکواریں لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لئے آجائیں کہ یہ راحت اور سکون ہمیں دیدو۔ یہ سکون مخلوق سے نگاہیں ہٹانے سے اور مخلوق سے توقعات ختم کرنے سے حاصل ہو تا ہے۔ جب مخلوق سے توقعات ختم ہوجاتی ہیں تو پھر دیکھو کیا سکون حاصل ہو تا ہے۔ لیکن یہ چزیں صرف کہنے سننے سے حاصل ہو تیں، صحبت کے نتیج میں یہ چزیں رفتہ رفتہ نتقل موجاتی ہیں۔ اور انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہیں۔

#### خلاصه

خلاصہ بیہ ہے کہ عزیزوا قارب کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہو اور محض دکھاوے کے لئے اور رسوم پوری کرنے کے لئے نہ ہو، اللہ تبارک وتعالی اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



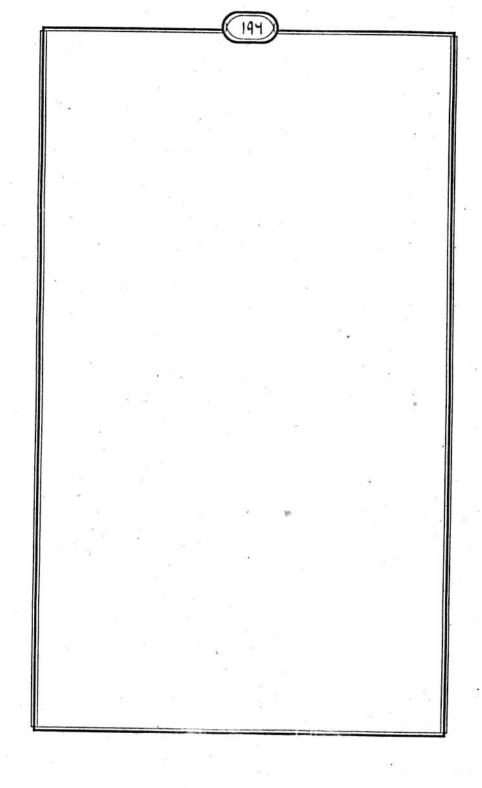



موضوع خطاب: مسلمان مسلمان بهاتى بهاتى

مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر منتم

فحفات : ۱۲

# لِسْمِ اللّٰهِ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ اللّٰهِ

# مسلمان مسلمان- بھائی بھائی

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذبالله من به ونتوکل علیه ونعوذبالله من به ونتوکل الله فلا مضل له ومن بضلله فلا هادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرا۔

# دو سرول کے ساتھ بھلائی کریں

ایک مسلمان کے لئے صرف اتی بات کافی نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ اور اس کو ایذاء رسانی سے تکلیف نہ دے۔ اور اس کو ایذاء رسانی سے

بچائے۔ بلکہ اس سے بڑھ کرایک مسلمان کا کام ہے ہے کہ وہ دو سرے مسلمان کے کام آئے، اور اس کی ضرورت اور حاجت کو اپنی استطاعت کی حد تک پورا کرے، اور اس کی ضرورت اور حاجت کو اپنی استطاعت کی حد تک پورا کرے، اور اگر کوئی مسلمان کی مشکل یا پریشانی میں گرفتار ہے تو اس کو اور پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے، یہ بات بھی ایک مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ چنانچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے، تلاوت کی اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ احجہ آجاتا ہے۔ مشلاً کی کا کام کرو، تاکہ تم کو فلاح اور کامیابی حاصل ہو"۔ بھلائی کے اندر سب پچھ آجاتا ہے۔ مشلاً دو سرے کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنا، یہ سب چیزیں خیراوربھلائی کے اندر داخل ہیں۔

### ایک جامع حدیث

جو حدیث میں نے تلاوت کی، وہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عہما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہ تو مسلمان کی دو سرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے۔ اور نہ اس کو دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ یعنی نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ مئ کان فینی حاجمة انجیٹه کان اللہ فی حاجمیت انجیٹ ہو شخص اپنے کی بھائی کی کی ضرورت کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہو۔ اس کا کوئی کام کررہا ہو۔ تو جب تک وہ اپنے بھائی کاکام کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی اس کے کام بناتے رہیں گے۔ اور اس کی حاجمتیں پوری کرتے رہیں گے۔ وہ تن فرج عن مسلمان ہے۔ اور اس کی حاجمتیں پوری کرتے رہیں گے۔ وہ تن فرج عن وہ کوئی اور جو شخص کی مسلمان سے کی تکلیف یا مشقت کی بات دور کرے۔ یعنی وہ کوئی ایسا کام کرے اس کی دشواری ایسا کام کرے اس دور کرے۔ یعنی وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے کی مسلمان کی مشکل آسان ہوجائے۔ اور اس کی دشواری ایسا کام کرے جس سے کی مسلمان کی مشکل آسان ہوجائے۔ اور اس کی دشواری اللہ تعالی ان مختوں میں سے ایک مختی کو اس مختی کے دوز جو سختیاں آنے والی تھیں۔ دور ہوجائے تو اس دور کرنے والے پر قیامت کے دوز جو سختیاں آنے والی تھیں۔ اللہ تعالی ان مختوں میں سے ایک مختی کو اس مختی کے مقابلے میں دور فرمادیے ہیں۔

وَمَنْ حَسَدَرُ مُسُلِماً سَتَرَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ اور جو شخص كى مسلمان كى برده لوقى كرے مثلاً كى مسلمان كا ايك عيب پة چل گيا كه اس كے اندر فلال عيب عيب به فلال خرابي ب، يا فلال گناه كے اندر جتلا ہے اب يہ شخص اس عيب كى پرده پوشى كرے، اور دو سرول تك اس كو نہ چہنچائے تو الله تعالى قيامت كے روز اس كى پرده پوشى فرمائيں كے اور اس كے گناموں كو دھانب ديں گے يہ برى جامع صديث ہے اور متعدد جملوں پر مشتمل ہے جس ميں سے ہر جملہ ہمارى اور آب كى توجہ چاہتا ہے، ان پر غور كرنے اور ان كو اپنى ذندگى كا دستور بنانے كى ضرورت ہے ۔

# مسلمان مسلمان کابھائی ہے

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرایا۔ اس میں ایک اصول بیان فرادیا کہ "الْسُسْلِمُ اَحُو الْسُسْلِمِ اَحُو الْسُسْلِمِ اَحُو الْسُسْلِمِ اَحُو الْسُسْلِمِ اَحُو الْسُسْلِمِ اِحْدَى مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا انسان کا اپنے بھائی کے ساتھ جو معالمہ ہوتا چاہے۔ خواہ وہ مسلمان اجنبی ہو۔ اور بظاہر اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ بظاہر اس کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ لظاہر اس کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن تم اس کو اپنا بھائی سمجھو۔ اس ایک جملے کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے امتیازات اور تعصبات کی جڑ کا نے دی کہ یہ تو قلال وطن کا رہنے والا ہے۔ اور میں فلال وطن کا رہنے والا ہوں۔ یہ فلال زبان ہو لئے والا۔ یہ فلال خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا اس ایک جملے نے اس کا تعلق رکھنے والا اس ایک جملے نے ان امتیازات اور تعصبات کی جڑ کاٹ جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان امتیازات اور تعصبات کی جڑ کاٹ جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان امتیازات اور تعصبات کی جڑ کاٹ جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہوں کی بھی زبان ہوئے ہو۔ کی بھی زبان ہوئی ہو۔ کی بھی زبان ہوئی ہو۔ کی کئی زبان ہوئی ہو۔ کی بھی زبان ہوئی ہو۔ کی بھی زبان ہوئی ہو۔ کی بھی ذات یا نسل سے اس کا تعلق ہو، کی بھی ذات یا نسل سے اس کا وطن کا باشندہ ہو۔ کی بھی ذات یا نسل سے اس کا وطن کا باشندہ ہو۔ کی بھی پیشے سے اس کا تعلق ہو، کی بھی ذات یا نسل سے اس کا

تعلق ہو۔ ہر حالت میں وہ تمہارا بھائی ہے۔

### ایک کودو سرے پر فضیلت نہیں

ای بات کو قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالی نے برے بیارے انداز میں بیان فرمایا کہ:

﴿ يُايَتُهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمْ مِنْ ذَكُرِ وَانْفَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ ذَكُرِ وَانْفَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْمِا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ آكُرَمَكُمُ عِنْدَالِلَّا اِنَّ آكُرَمَكُمُ عِنْدَالِلَّا اِنَّ الْكَرْمَكُمُ

اس آیت میں پوری انسانیت کا برا عجیب منشور بیان فرمایا، فرمایا که اے لوگوا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تم سب کا سلسلہ نسب ایک مرد اور ایک عورت لینی حضرت آدم اور حضرت حوا علیهما السلام یر جاکر ختم ہوتا ہے۔ تم سب کے باپ ایک ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور تم سب کی مال ا يك بير- حضرت حوا عليها السلام- جب سب انسانوں كے باب ايك، سب انسانوں کی ماں ایک، تو پھر کسی کو دو سرے ہر فضیلت حاصل نہیں۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ جب تمام انسان ایک بآپ اور ایک مال کی اولاد بیں تو اے اللہ، پھر آپ نے مخلف خاندان اور مخلف قبيلے كول بناع؟ كه بد فلال قبيلے كا ہے۔ بد فلال خاندان كا بـ بيه فلال كروه كا بـ بيه فلال نسل كا بـ بيه فلال زبان بولنے والا بـ الله تعالى نے جواب دیا "لِتعَارُفُوا" لین یہ الگ الگ خاندان قبلے اس لئے بنائے تاکہ تم ایک دو مرے کو پیچان سکو، اگر سب انسان ایک زبان بولنے والے، ایک وطن ایک نسل ایک خاندان کے ہوتے تو ایک دو مرے کو پھچاننا مشکل ہوجاتا۔ مثلاً تین آدمی ہیں، اور تینوں کا نام "عبر الله" ہے، تو اب تم پھیان کرنے کے لئے ان ك ساتھ شبتيں لگادية موكه يه عبد الله كراچى كارب والا ب- يد لامور كا اورب پٹاور کا رہنے والا ہے۔ اس طرح ان قبیلوں ان نسبتوں اور شہروں کے اختلاف ہے

ا یک دو سرے کی پیچان ہوجاتی ہے۔ بس اسی غرض کے لئے ہم نے مختلف شہر اور مختلف شہر اور مختلف نہر اور مختلف نہر اور مختلف نہر اور مختلف نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک چیز کی وجہ سے فضیلت ہو سکتی ہے۔ وہ ہے "تقویٰ" جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ کریم اور زیادہ شریف ہے۔ چاہے بظاہر وہ نچلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بہال اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔

### اسلام اور كفر كافرق

حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كى سنت ديكھے كه ابولهب جو آپ كا چچا تھا۔ اور آپ كے خاندان كا ايك بردا سردار، اس كا تو يہ حال ہے كہ قرآن كريم كے اندراس كا تو يہ حال ہے كہ قرآن كريم كے اندراس كے اوپر لعنت آئی۔ اور الى لعنت آئی كہ قیامت تك جو مسلمان بھى قرآن كريم كى تلاوت كرے گاوہ "تَبَسَّتْ يَكْدَابِنَى لَهُ بَودَبَبُّ كَ ذريعه ابولهب پر لعنت بھيج تالوت كرے گاوہ "تَبَسِّتْ يَكْدَابِنى لَهُ بَودَبَ بورے بدر كے ميدان ميں اپنے چاچا اور تاب پر لعنت ہو۔ بدر كے ميدان ميں اپنے چاچا اور تابول كے ساتھ جنگ ہورہى ہے، ان كے خلاف تكوارين اٹھائى جارہى ہے۔

### جنت مين حضرت بلال تفيطينه كامقام

دو سری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عند جو حبشہ کے رہنے والے ساہ فام بیں۔ ان کو سینے سے لگایا جارہا ہے۔ بلکہ آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے بلال، وہ عمل تو ذرا بتاؤ جس کی وجہ سے میں نے آج کی رات خواب کے اندر جنت و یکھی تو وہاں تمہارے قدموں کی چاپ اور آھٹ اپنے آگے آگے تی۔ یہ ہوال بلال حبثی سے کیا جارہا ہے جو سیاہ فام ہیں، اور حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ اور جن کو سارے عرب کے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی خاص عمل تو میں نہیں کرتا۔ البتہ ایک عمل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی خاص عمل تو میں نہیں کرتا۔ البتہ ایک عمل ہے جس پر میں شروع سے پابندی کرتا آرہا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی میں دن یا رات

میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے دو چار رکعت نقل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ (جس کو تحیة الوضو کہتے ہیں) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر اس کی تصدیق فرمائی کہ شاید یکی بات ہوگی جس کی وجہ اللہ تعالی نے تمہیں اتنا برا مقام عطا فرمایا۔ (صحیح بخاری، فی التهجد، باب فضل الطہور باللیل والنهار وفضل الصلاة بعدالوضو باللیل)

### حضرت بلال في حضور المنظم حضور المنظم عند الله كيول؟

بعض او قات خیال آتا ہے کہ حضرت بلال رضی الله عنه جنت میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ہے آگے کیے نکل گئے؟ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے کوئی نہیں نکل سکتا؟ علاء کرام نے فرمایا کہ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے اس لئے نہیں تھے کہ ان کا درجہ حضور اقدس صلی الله عليه وسلم سے بردها ہوا تھا، بلكه دنيا ميں حضرت بلال رضى الله عنه كامعمول بيه تھا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو حضرت بلال رضی الله عنه راسته رکھائے کے لئے آگے آگے چلتے، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی۔ راتے میں اگر کوئی پھر ہو تا تو اس کو ہٹا دیتے واگر کوئی اور رکاوٹ ہوتی تو اس کو دور کردیج، سامنے سے آنے والے لوگوں پر نظرر کھتے، تاکہ کہیں ایبانہ ہو کہ سامنے ت کوئی و عمن آجائے، اور آپ کو تکلیف پہنچادے۔ چونکہ حضرت بلال رضى الله عند كامعمول يه تفاكه وه آب ك آك آك على على تح الله تعالى نے جنت میں بھی وہی منظر و کھاویا کہ تم جارے حبیب کی ونیا میں اس طرح حفاظت كرتے تھے۔ چلو جنت ميں بھي ہم حمبيل آگے ركھيں گے۔ اس لئے حضور الدس صلی الله علیه وسلم کو جنت میں اپنے آگے حضرت بلال رضی الله عند کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔

### اسلام کے رشتے نے سب کوجو ڑدیا

یہ مقام اس شخص نے پایا جس کو غلام کہا جاتا تھا، سیاہ فام اور حقیر سمجھا جاتا تھا،

اللہ اور خاندان کے اعتبار سے اس کی کوئی وقعت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں "ابو لہب" پر قرآن کریم میں لعنت نازل ہورہی ہے کہ قبت یکدا ایکی لکھیپ وَقبَ اور برا لکھیپ وَقبَ اور برا لکھیپ وَقبَ اور برا اور برا اور برا اور برا اور بیا مقام پاتے ہیں۔ ایران کے رہنے والے حضرت سلمان فاری نے آکر اتنا اونچا مقام پاتے ہیں۔ ایران کے رہنے والے حضرت سلمان فاری نے آکر اتنا اونچا مقام پاتے ہیں۔ ایران کے رہنے والے حضرت سلمان فاری نے آکر اتنا اونچا مقام پاتے کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سکسکسان مِنَّ مِنَّ اللہ اللہ مُنال ہیں۔ اس طرح آپ اُھٹ کی اللہ کے، رنگ کے اور زبان کے بتوں کو تو ڑ دیا، اور یہ اعلان فرمادیا کہ ہم تو اس ایک اللہ کو مانے والے ہیں جس نے سارے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ راتھا اللہ وُمُنْونَ اِخْوَةَ اور فرمایا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی جائے۔

جب آپ مدید طیبہ تشریف لائے اس وقت مدید طیبہ میں اوس اور خزرج

کے قبیلوں کے درمیان لڑائی اور جنگ کی آگ سلگ رہی تھی، باپ جب مرتا تو بینے
کو وصیت کرجاتا کہ بیٹا اور سب کام کرنا، لیکن میرے دشمن سے انقام ضرور لینا،
زمانہ جاھلیت میں ایک لڑائی ہوئی ہے۔ جس کو "حرب بسوس" کہا جاتا ہے، چالیس
سال تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک شخص کی مرفی کا
بچہ دو سرے شخص کے کھیت میں چلاگیا۔ کھیت کے مالک نے غصہ میں آگر مرفی کے
بچہ کو مارویا، مرفی کامالک ذکل آیا۔ جس سے زبانی تو تکار شروع ہوئی۔ اور پھر ہاتا پائی
تک نوبت آگئی۔ اس کے نتیج میں تلواریں نکل آئیں۔ اس کا قبیلہ ایک طرف اور
دو سرے کا قبیلہ ایک طرف، دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، اور ایک
دو سرے کا قبیلہ ایک طرف، دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، اور ایک

الله عليه وسلم في تشريف لاف كے بعد ان كو ايمان كى اور كلمه لااله الا الله كى لائ من پروديا كه ان كو درميان عداوت كى آگ شخندى ہوگئ اور بعد ميں ان كو دركي من پروديا كه ان كو درميان عداوت كى آگ شخندى ہوگئ اور سرے كے خون كے كريہ بعة نبيس چاتا تھا كہ يہ وى لوگ بيں جو آپس ميں ايك دو سرے كے خون كے بيات ہوتے تھے۔ اور ان كے درميان بھائى چارہ پيدا فرماديا۔ قرآن كريم في اى طرف اشارہ كرتے ہوئے فرمايا:

﴿ وَاذْكُرُونِ عَمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنْتُمُ اعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُونِكُمُ فَاصُبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ إِخُواناً ﴾ (مورة آل عران: ١٠٣)

یعنی اس وقت کو یاد کروجب تم آپس میں ایک دو سرے کے دشمن تھے۔ پھراللہ تعالی نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہوجائے۔ اور پھر دوبارہ ای جاھلیت کے طریقے کی طرف لوٹ جاؤ۔

# آج ہم یہ اصول بھول گئے

بہرطال بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیث کے ذریعہ سب سے پہلے یہ اصول بتادیا کہ ہر مسلمان دو سرے مسلمان کا بھائی ہے۔ خواہ وہ کوئی زبان بولتا ہو۔ خواہ وہ کی بھی قبیلے سے کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو۔ لہذا اس کے ساتھ بھائی جیسا معالمہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ چو نکہ یہ دو سری نسل کا، دو سری قوم کا، یا دو سرے وطن کا آدی ہے، لہذا یہ میرا نہیں ہے، میرا وہ ہے جو میرے وطن میں پیدا ہوا ہو، یہ تصور ذبن سے نکالو، اور ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو۔ پوری تاریخ اسلام اس بیہ نقسور ذبن ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو شکست یا ذوال کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی بیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان یہ اصول بھول گئے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ فلال نسل کا اور سی نے درمیان میں پھوٹ ڈال دی کہ یہ تو فلال قوم کا ہے۔ وہ فلال نسل کا جائی شہر بی بی اور اس کے نتیج میں مسلمان بناہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالی ہے۔ بی اس لڑائی شروع ہوگئی اور اس کے نتیج میں مسلمان بناہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالی

اس اصول کو ہمارے داوں میں بٹھادے۔ آمین۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو کیا ہم اس مسلمان کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ ہر مسلمان اپ گریبان میں منہ دال کر دیکھ لے۔ اور اپنا جائزہ لے۔ اگر ایسا برتاؤ نہیں کرتے تو پھر آج کے بعد یہ تہیہ کرلیں کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ اپ بھائی جیسا سلوک کریں گے۔ اللہ تحالی اپ فضل سے یہ بات ہمارے اندر پیدا فرمادے۔ آمین۔

پھر حدیث کے اگلے جملے میں بھائی سیجھنے کی پہلی علامت سے بیان فرمائی کہ لاَیک طُلِم مُدیث کے الگلے جملے میں بھائی ہے۔ لہذا وہ بھی دو سرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا وہ بھی دو سرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت اور آبرو پر کوئی حق تملی نہیں کرے گا۔

### مسلمان دو سرے مسلمان کامددگار ہوتاہے

آگے فرمایا کہ وکا بہ سکی ہیں جھوڑے گا۔ اگر مسلمان کی مشکل میں جتال بلکہ اس کو بے یاروردگار بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر مسلمان کی مشکل میں جتال ہے۔ یاری پریٹانی کے اندر جتال ہے۔ اور اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو کوئی مسلمان اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ پیش مسلمان اس کو بیش آرہا ہے۔ میرا اس سے کیا تعلق؟ میرا تو کچھ نہیں بگر رہا ہے۔ اور یہ سوچ کر الگ ہوجائے۔ یہ کام مسلمان کا نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان گا نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان آکے فرائض میں یہ بات وافل ہے کہ اگر وہ کی دو سرے مسلمان پر مصبت ٹو شخ ہوئے و کہ رہا ہے، یا کی کو مشکل اور پریٹانی میں گر فقار پارہا ہے۔ تو دو سرے مسلمان کو چاہیے کہ حتی الامکان اس کی پریٹانی میں گر فقار پارہا ہے۔ تو دو سرے مسلمان کو چاہیے کہ حتی الامکان اس کی پریٹانی کو دور کرنے کی کو شش کرے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ حتی الامکان اس کی پریٹانی کو دور کرنے کی کو شش کرے۔ اور کہن میں جائی گا۔ یا میں مسلمان کو جائے گا۔ یا میں مسلمان کو جائے گا۔ یا میں گھنس جائی گا۔

#### موجوده دور کا ایک عبرت آموز واقعه

جس دورے ہم گذر رہے ہیں۔ یہ دور ایا آگیا ہے کہ اس میں انسانیت کی قدریں بدل گئیں۔ انسان انسان نہ رہا۔ ایک وقت وہ تھا کہ اگر کسی انسان کو چلتے ہوئے ٹھوکر بھی لگ جاتی اور وہ گریڑتا تو دوسرا انسان اس کو اٹھانے کے لئے اور كرا كرنے كے لئے اور سارا دينے كے لئے آگے بوھتا۔ اگر سوك ير كوئى حادث پیش آجاتا تو ہر انسان آگے بردھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن آج ہارے اس دور میں جو صورت موچکی ہے۔ اس کو میں اینے سامنے مونے والے ایک واقعہ کے ذریعے بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھاکہ ایک گاڑی ایک شخص کو مکر مارتے ہوئے چلی گئی۔ اب وہ شخص مکر کھاکر چاروں شانے حیت سوک بر گرکیا، اس واقعہ کے بعد کم از کم ہیں، پچتیں گاڑیاں وہاں سے گذر گئیں۔ ہر گاڑی والا جھانک کر اس گرے ہوئے شخص کو دیکھتا۔ اور آگے روانہ ہوجاتا۔ سمی اللہ كے بندے كويہ زنتى نہ ہوئى كہ گاڑى سے اتركراس كى مدد كرتا، اس كے باوجود آج کے لوگوں کو اپنے بارے میں مہذب اور شائستہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ اسلام تو بہت آگے کی چیز ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ایک انسانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ آدی از کر دیکھ تو لے کہ اس کو کیا تکلیف پیٹی ہے۔ اور اس کی جتنی مدد کرسکتا ہے کردے۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمادیا کہ ایک سلمان پہ کام نہیں کر سکناکہ وہ دو سرے مسلمان کو اس طرح بے یارو مدد گار چھوڑ کر چلا جائے۔ بلکہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اگر وہ دو سرے مسلمان کو کسی مصیبت میں گر فقار پائے یا کسی پریشانی یا مشکل میں دیکھیے تو حتی الامکان اس کی اس پریشانی اور معیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كامعمول

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھریہ معمول رہا کہ جب بھی کمی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہوتا کہ اس کو فلال چیز کی ضرورت ہے۔ یا یہ مشکل میں گرفتار ہے تو آپ بے چین ہوجاتے۔ اور جب تک اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کی کوشش نہ فرمالیت، آپ کو چین نہ آتا تھا۔ صرف صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے عکم سے کفار سے معاہدہ کرلیا۔ اور اس معاہدہ کے نتیج میں آپ ان مسلمانوں کی مدد نہ کرنے پر اور ان کو واپس کرنے پر مجبور تھے جو مسلمان مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ طیبہ آجاتے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں واپس کرنے پر مجبور ہوں۔ اس واقعہ کے علاوہ شاید بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے واپس کرنے پر مجبور ہوں۔ اس واقعہ کے علاوہ شاید بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مسلمان کو مشکل اور تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد نہ فرمائی ہو۔ اللہ تعالی ہم مسلمان کو مشکل اور تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد نہ فرمائی ہو۔ اللہ تعالی ہم

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين



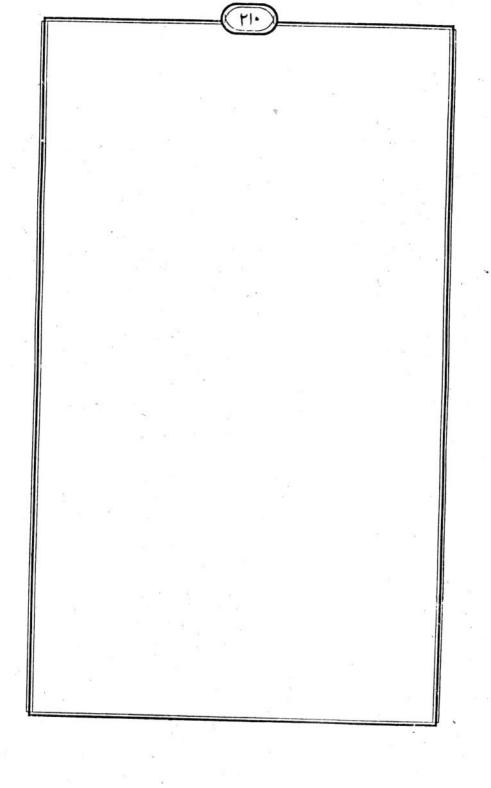

موضوع خطاب خلق فكرا سيحبت كيجئه

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تأمغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر م تشتم

صفحات : ۳۲

# لِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمُّ

# خلق خُداسے محبت سیجئے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا۔

#### امابعدا

# جوامع الكلم كيابي؟

اس حدیث کے رادی حفرت ابو ہرہة رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ بہت سے جملے روایت فرمائے ہیں۔ ن میں سے ہر جملہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑا جامع جملہ ہے، ایک اور روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: "اُوْلِیٹْتُ جَوَامِعُ الْکَلِمَّ" بحصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کلمات عطا کئے گئے ہیں جو جامع ہیں۔ یعنی جن کے بحصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بولئے میں مخضر ہیں۔ لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے وہ بڑے جامع کلمات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات جو چھوٹے جھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں۔ اور معنی کے اعتبار سے دہ بڑے اس کو «جوامع الکلم" کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اعتبار سے بڑے حادی ہیں۔ ان کو «جوامع الکلم" کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نے بہت سے «جوامع الکلم" روایت فرمائے ہیں جو مختل موضوعات سے متعلق ہیں۔

# کسی کی پریشانی دور کرنے پر اجرو ثواب

پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کی مؤمن کی دنیا کی بے چینیوں میں سے
کوئی بے چینی دور کرے، مثلاً وہ مؤمن کی پریشانی میں گرا ہوا ہے۔ یا کی مشکل
میں جتلا ہے، اور کوئی مسلمان اس کی اس پریشانی اور مشکل کو کسی عمل کے ذریعہ، یا
کسی مدد کے ذریعے دور کردے تو اس کا یہ عمل استے بڑے اجرو ثواب کا کام ہے کہ
اللہ تعالی اس کے بدلے میں قیامت کی ختیوں اور بے چینیوں میں سے ایک بے
چینی کو اس سے دور فرمادیں گے۔

### تنكدست كومهلت دينے كى فضيلت

دو سراجلہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کی تگدست آدی کے لئے کوئی آسانی پیدا فرمادیں گے۔

کردے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا و آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمادیں گے۔

مثلاً ایک شخص مقروض ہے اور اس نے اپنی کی ضرورت کی خاطر قرض لیا، اور

کی خاص وقت پر واپس کرنے کا وعدہ کرلیا۔ لیکن جب قرض واپس کرنے کا وقت

آیا تو قرض واپس کرنے کے قاتل نہیں ہے بلکہ تگدست ہے۔ اب وہ قرض واپس

کرنا چاہتا ہے، لیکن تگدی کی وجہ سے نہیں دے سکنا، اب اگرچہ قرض لینے والے

کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ میرا قرض مجھے واپس کرو۔ لیکن اگر یہ

تخص اس کی تگدی کو دیکھتے ہوئے اس کو مہلت دیدے۔ اور اس سے یہ کہدے

کہ اچھاجب تمہارے پاس بیے آجا کیں اس وقت دیدیا۔ ایے شخص کے لئے فرمایا

کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرما کیں گے۔ ای

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ لِمُنْظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾

(سورة البقرة: ٢٨٠)

یعنی تمہارا مقروض شخص اگر تکدست ہے تو پھر ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک مہلت دے جب تک اس کا ہاتھ کھل جائے، اور اس کی تگدئ دور ہوجائے، اور اس میں قرض کی ادائے گی کی طاقت پیدا ہوجائے۔

# نرم خوئی الله کوپسندہے

الله تارک و تعالی کو زم خوکی بہت پند ہے، الله کے بندوں کے ساتھ نری کا معالمہ کرنا یہ الله تعالی کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ جس شخص نے قرض کے

طور پر پیے دیے ہیں۔ اس کو قانونی طور پر ہروقت یہ حق عاصل ہے کہ وہ مطالبہ کرکے اپنا قرض وصول کرلے۔ یہاں تک کہ قانونی طور پر اس کو قید بھی کراسکتا ہے۔ لیکن اسلام کا ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ صرف پیمیوں ہی کو نہ دیکھو کہ کتنا بیبہ چلا گیا۔ اور کتنا بیبہ آگیا۔ بلکہ یہ دیکھو کہ کمی اللہ کے بندے کے ساتھ زی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالی کو اتنا محبوب ہے جس کی کوئی حدو انتہا نہیں۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کے ساتھ قیامت کے روز نری کا معاملہ فرمائیں گے۔

## دو سرے مسلمان کی حاجت بوری کرنے کی فضیلت

ایک اور حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ مَنْ كَانَ فِي حَاجَهِ أَخِيلُهِ كَانَ اللّٰهِ فِي حَاجَيتِهِ ﴾ (ابوداؤد، كتاب الادب، باب المؤافاة)

جو شخص جتنی دیر اپنے بھائی کے کام بنانے اور حاجت پوری کرنے میں اگا رہے گا اللہ تعالی اس کے کام بناتے رہیں گے۔ اس کی حاجت پوری کرتے رہیں گے۔ تم میرے بندوں کے کام میں لگے رہو۔ میں تمہارے کام میں لگا ہوا ہوں ۔

> کار ساز ما بساز کار ما فکر ما درکار ما آزار ما

> > ایک جمله به ارشاد فرمایا که:

﴿ مَنْ فَرَّجَ عَنُ مُسُلِمٍ كُوْبَةٍ فَرَّجَ اللّهُ عَنُهُ كُوبَةً مِنْ كُوبِ يَوُمِ الْقِيَامَةِ ﴾ (حواله بالا)

"اگر کسی نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کردیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مصیبت اور پریثانی کو دور فرمائیں گے."۔

## مخلوق پر رحم کرو

ورحقیقت یہ دونوں کام یعنی دو سروں کی حاجت پوری کرنا۔ اور دو سروں کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنا ای وقت ہو سکتا ہے جب دل میں اللہ تعالی کی مخلوق کی طرف سے رحم ہو اور ان کی محبت ہو۔ اگر یمی دونوں کام دکھاوے کے لئے کر لیے تو ان کاموں کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن اگر یہ سوچا کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں۔ اس کی مخلوق ہیں۔ میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور انچھائی کروں گا تو اس پر بیس۔ اس کی مخلوق ہیں۔ میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور انچھائی کروں گا تو اس پر بھسے اللہ تعالی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تب یہ کام قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ کی محبت کا بیہ حق ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے، اگر بندوں سے محبت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے محبت نہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ طلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے محبت نہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ طلب یہ و سلم نے فرمایا:

﴿ الرَّحْمَانُ الرَّحْمَةُ مَنْ فِي الرَّحْمَانُ اِرْحَمَوْا مَنْ فِي الْكَوْمِنُ الْحَمَدُ الْمَنْ فِي الْمَنْ فِي الْمَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ (الدواؤد، كآب الادب، باب الرحة)

جودو مرول پر رحم كرنے والے بيں، رحمٰن ان پر رحم كرتا ہے، زبين والول پر تم رحم كروں ہو رحم كروں ہو رحم كروں ہو اللہ كى مخلوق كے لئے رحم كرو، آسان والا تم پر رحم كرے گا۔ للبذا جب تك اللہ كى مخلوق كے لئے تہمارے ول بيں رحم نہيں ہوگا۔ اس وقت تك تم مسلمان كہلانے كے مستحق نہيں۔ تم اللہ كى مخلوق پر رحم نہيں كرتے، ايمان كا ايك نقاضہ بي ہے كہ اللہ كے بندول اور اللہ كى مخلوق كے ساتھ محت كرو۔

## مجنون کولیل کے شہر کے درود پوارے محبت

جب کی محبوب سے محبت ہوجاتی ہے تو پھراس محبوب کی ہر چیزے محبت ہوتی

-- مجنون ليل كى محبت ميس كهتا بكد:

آمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيُللَى أَمُرُّ عَلَى الْجِدَارِ وَذَ الْجِدَارِ وَذَ الْجِدَارِ

جب میں لیالی کے وطن سے گزرتا ہوں جہاں وہ رہتی ہے تو میں مجھی اس دیوار

کو پیار کرتا ہوں، اور بھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ عَلَمِيُ وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارُ

یعنی ان دیواروں سے مجھے کیا تعلق؟ میں ان کو کیوں پیار کروں، لیکن چو نکہ یہ
دیواریں میرے محبوب کے شہر کی دیواریں ہیں، اس وجہ سے مجھے ان دیواروں سے
محبت ہے، اور جب میں ان کے باس سے گزرتا ہوں تو ان دیواروں کوچومتا پھرتا
ہوں۔ جب ایک مجنون کو لیل کے شہر کی دیواروں سے عشق ہوجائے۔ تو پھر کیا وجہ
ہوں۔ جب ایک محبون کو لیل کے شہر کی دیواروں سے عشق ہوجائے۔ تو پھر کیا وجہ
ہے کہ اللہ تعالی سے محبت ہو، لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو۔ اللہ
کے پیدا کئے ہوئے بندوں سے تعلق نہ ہو؟ ان پر رحم نہ ہو؟ یہ کیسی محبت ہے؟

## كياالله كى محبت ليل كى محبت سے كم موجائى؟

مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ مجنون کو تو لیل کے شہر کے کتے سے بھی محبت تھی، اس لئے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا کتا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ:

عشق مولی کے کم از کیلی بود گوئے گشت بہر او اولی بود

ارے مولی کا عشق لیل کے عشق سے بھی کم ہوگیا۔ جب ایک ٹلپائیدار اور فنا موجانے والے وجود سے اتنی محبت ہوجاتی ہے کہ اس کے کتے سے محبت ہونے لگی تو الله تبارک و تعالی جو مالک الملک ہیں اور سارے محبوبوں کے محبوب ہیں۔ اس کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی ساری مخلوق سے بھی محبت ہوجائے۔ چاہے وہ حیوان بی کیوں ہو۔ اس لئے کہ وہ میرے الله کی مخلوق ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے حیوانات کے بھی حقوق رکھے ہیں کہ ان پر بھی ترس کا معاملہ کرو۔ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔

# ایک کتے کویانی بلانے کاواقعہ

بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طوا کف اور فاحشہ عورت تھی۔
ساری زندگی طوائفی کاکام کیا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہی تھی رائے میں اس
نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کی مٹی چائ رہا ہے۔ قریب
میں ایک کنواں تھا۔ اس عورت نے اپنے پاؤں سے چڑے کا موزہ اتارا، اور اس
موزے میں کنویں سے پانی نکالا، اور اس کتے کو بلادیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پند آیا
کہ اس کی مغفرت فرمادی کہ میری مخلوق کے ساتھ تم نے محبت اور رحم کا معالمہ کیا،
تو ہم تمہارے ساتھ رحم کا معالمہ کرنے کے زیادہ حق دار ہیں ۔۔۔ لہذا اللہ کی مخلوق
کے ساتھ رحم کا معالمہ کرنا چاہئے، چاہے وہ حیوان بی کیوں نہ ہو۔

## مخلوق يررحم كاأيك واقعه

میرے حضرت مولانا میے اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے مخلوق پر رحم کا مجیب حال عطا فرمایا تھا کہ بھی کی جانور کو مارنا تو دور کی بات ہے۔ کی جانور کو اس کی جگہ سے ہٹانے کے لئے بھی ہاتھ نہیں اٹھتا تھا۔ یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ پاؤں پر زخم ہوگیا۔ اس زخم پر کھیاں آکر بیٹھنے لگیں، ظاہر کہ زخم پر کھیوں کے بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن حضرت والا ان کھیوں کو اڑاتے نہیں تھے۔ بلکہ اپنے کام میں گے رہتے تھے۔ اس وقت ایک صاحب آپ کے پاس آگئے۔ انہوں نے جب یہ صورت دیکھی تو عرض کیا کہ حضرت! اجازت دیں تو میں ان محصول کو اڑا دوں؟ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی! یہ محصیاں اپنا کام کررہی ہیں۔ جھے اپنا کام کرنے دو ۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دل میں یہ خیال جما ہوا تھا کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ ان کو یہال سے اڑاکر کیوں پریٹان کروں؟ بہرحال، اللہ تعالی کی محبت صحیح معنی میں اس وقت ہوگی جب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس وقت ہوگی جب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس وقت ہوگی جب اللہ کی مخلوق ہے۔ اس وقت ہوگی جب

# ايك مكهى يرشفقت كاعجيب واقعه

میں نے اپنے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سرہ سے بارہا یہ واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے جو بہت بوے عالم، فاضل، محدث اور مفسر تھے۔ ساری عمر درس و تدریس اور تألیف و تصنیف میں گزری، اور علوم کے دریا بہادیے۔ جب ان کا انتقال ہوگیا تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا تو ان سے بوچھا کہ حضرت آ آپ كے ساتھ كيما معاملہ موا؟ فرماياكہ الله تعالى كاكرم ب كه مجھ پر اپنا فضل فرمايا۔ ليكن معالمه برا عجيب موا، وه يد كه مارك ذهن مين بيه تهاكه مم في الحمد لله زندگي مين دین کی بری خدمت کی ہے۔ درس و تدریس کی خدمت انجام دی، وعظ اور تقریریں كيس- تأليفات اور تفنيفات كيس- وين كى تبليغ كى، حباب وكتاب كے وقت ان خدمات کا ذکر سامنے آئے گا۔ اور ان خدمات کے نتیج میں اللہ تعالی اینا فضل و کرم فرائس گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم تمہیں بخشے ہیں، لیکن معلوم بھی ہے کہ کس وجہ سے بخش رہے ہیں؟ ذہن میں یہ آیا کہ ہم نے دین کی جو خدمات انجام دیں تھیں۔ ان کی بدولت اللہ تعالی نے بخش دیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں۔ ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بخشتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک دن تم کھ لکھ رہے تھے ۔۔ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے۔ اس قلم کو روشنائی میں ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا۔ تم نے لکھنے کے لئے اپنا قلم روشنائی میں ڈبویا۔ اس وقت آیک کمھی اس قلم پر بیٹے گئی۔ اور وہ کمھی قلم کی ایس چات ہے۔ اور یہ سوچا کہ یہ ایس چوٹ گئی، تم اس کمھی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لئے رک گئے۔ اور یہ سوچا کہ یہ کمھی پائی ہے، اس کو روشنائی پی لینے دو، میں بعد میں لکھ لول گا۔ تم نے یہ اس وقت قلم کو روکا تھا، وہ خالصہ میری محبت اور میری مخلوق کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روکا تھا۔ اس وقت تمہارے دل میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ جاؤ، اس عمل کے بدلے میں آج ہم نے تمہاری مغفرت کردی۔

# خدمت خلق ہی کانام تصوف ہے

بہر حال، یہ برا نازک راستہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعوی سچا نہیں ہوسکتا۔ اس لئے مولانا رومی رحمة الله علیہ تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں:

> زشیع و حجاده و دلق نیت طریقت بجز خدمت خلق نهیں

یعنی لوگوں نے تصوف اس کانام رکھ لیا ہے کہ ہاتھ میں تنبیج ہو۔ مصلی بچھا ہوا ہو۔ گدڑی ہو۔ درویشانہ لباس پہنا ہوا ہو۔ ان چیزوں کانام تصوف اور طریقت نہیں ہے۔ بلکہ تصوف اور طریقت اس کے علاوہ کچھ نہیں کر مخلوق کی خدمت ہو — اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ محبت کا دعوی ہے تو پھر ہماری مخلوق کے ساتھ محبت کو۔ ان کی خدمت کرو۔

## الله تعالی کواین مخلوق سے محبت ہے

ارے، اللہ تعالی کو اپن مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرلیں کہ کسی نے اپنے ہاتھوں سے محنت کرکے کوئی چیز بنائی، وہ چیز پھر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن

اس بنانے والے کو اس بنائے ہوئے پھرے محبت ہوجاتی ہے کہ اس پھرکے بنانے میں وقت لگایا ہے۔ میں نے محنت کی ہے۔ یہ میری دولت ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنایا اور ان کو پیدا کیا ہے۔ اس لئے ان کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، لہذا اگر ان سے محبت کا دعوی ہے تو ان کی مخلوق سے بھی محبت کرنی ہوگ۔

### حضرت نوح عليه السلام كاايك عجيب واقعه

جب حفرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آچکا، ساری قوم اس طوفان کے نتیج میں ہلاک ہو گئ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ حضرت نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ اب تہمارا کام ہیہ ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ، چنانچیہ حضرت نوح علیہ السام نے اللہ تعالیٰ کے تھم کی تغیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کردے۔ اور دن رات اس میں لگے رہے۔ جب کی دن گزرگئے۔ اور بر توں کا ڈھر لگ گیا۔ تو دو مرا محم یہ دیا کہ اب سب بر توں کو ایک ایک کرے تو ژو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ ایس نے بدی محنت سے اور آپ کے علم پر بنائے تھے اب آپ ان کو تو ڑنے کا تھم دے رہے ہیں۔ الله تعالی نے فرمایا کہ جارا تھم بد ہے كد اب ان كو تو ردو چنانچه حضرت نوح عليه السلام في ان كو تو روا ليكن ول د کھا کہ اتن محنت سے بنائے اور ان کو تروادیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے نوح اتم نے این ہاتھوں سے یہ برتن بنائے، اور میرے تھم سے بنائے، ان برخول سے تتہیں اتی محبت ہوگئی کہ جب میں نے تہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا تو تم سے توڑا نہیں جارہا تھا۔ دل بد چاہ رہا تھا کہ بد برتن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بن ہوئ ہیں، کی طرح فی جائیں تو بہتر ہے اس لئے کہ حمیس ان برتوں سے محبت ہوگی نی۔ لیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ اور م نے ایک مرتبہ کہدیا کہ:

﴿ رَبِّ لَا تُذَرُّعَلَى الْاُرْضِ مِنَ الْكَافِرِينُ ذَيَّاراً ﴾ (مودة نوح: ٢٣)

"اے اللہ! زمین میں ہے والے سب کافروں کو ہلاک کردے، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے — تمہارے اس کہنے پر ہم نے اپنی مخلوق کو ہلاک کردیا"۔

اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جس مٹی سے تم برتن بنارہ تھ، باوجود میکہ وہ مٹی تم برتن بنارہ تھ، باوجود میکہ وہ مٹی تہماری پیدا کی ہوئی نہیں تھی۔ اور اپنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنارہ تھے۔ بلکہ میرے تھم سے بنارہ تھے۔ پھر بھی تمہیں ان سے محبت ہوگئی تھی تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی؟ جب محبت ہے تو پھر تمہیں بھی میری مخلوق کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔ اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے۔

### حفزت ڈاکٹرصاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کی ایک بات

ہیں؟ یہ تو حقیر ہیں۔ اور پھران حکوق کی طرف حقارت کی نگاہ ڈالنا، ان کو برا سمجھنا۔
اور ان کو کمتر جائنا، یہ ای بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہے جو محبت ہے،
وہ جھوٹی محبت ہے، اس لئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے محبت ہوگی، اس کو
اللہ کی مخلوق ہے ضرور محبت ہوگی۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں اور اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا
ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے میں گئے رہتے ہیں۔ اور جو شخص کسی مسلمان
بھائی کی بے چینی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی بے چینی کو دور
فرمائیں گے۔

### اولیاء کرام کی حالت

جتنے اولیاء اگرام رحم اللہ تعالی گزرے ہیں، ان سب کا حال یہ تھا کہ وہ اگر مخلوق کو برے حال میں دیکھتے ہو، وہ مخلوق کو برے حال میں دیکھتے، یا فت و فجور میں اور گناہوں کے اندر مبتلا دیکھتے تو، وہ اولیاء ان گناہوں سے تو نفرت کرتے تھے۔ اس لئے کہ گناہوں سے نفرت کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ ان کے فتی و فجور سے اور ان کے اعمال سے نفرت کرنا واجب ہے، لیکن دل میں اس آدی سے نفرت نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی۔

#### حفنرت جبنيد بغدادي رحمة الله كاواقعه

حفرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنار چہل قدی کرتے ہوئے جارہ جھے، قریب سے دریا میں ایک کشتی گزری۔ اس کشتی میں اوباش قتم کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب گانا بجانا ہورہا ہو، اور بنسی نداق کی محفل ہو۔ اس موقع پر اگر کوئی مُلّا پاس سے گزرے تو اس مُلّا کا نداق اڑانا بھی تفریح کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان اوباش لوگوں نے اس مُلّا کا نداق اڑانا بھی تفریح کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان اوباش لوگوں نے

حضرت جیند بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نداق اڑایا۔ اور آپ پر کچھ فقرے کے۔
حضرت کے ساتھ ایک صاحب اور تھے۔ انہوں نے یہ صورت عال دیکھ کر فرمایا کہ
حضرت! آپ ان کے حق میں بددعا فرمادیں، کیونکہ یہ لوگ اسے گتاخ ہیں کہ ایک
طرف تو خود فق و فجور اور گناہوں میں جٹلا ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ والوں کا
نداق اڑا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دعا کے لئے ہاتھ
اٹھائے، اور فرمایا اے اللہ، آپ نے ان نوجو انوں کو جس طرح یہاں دنیا میں خوشیاں
عطا فرمائی ہیں ان کے اعمال ایسے کردیجے کہ وہاں آخرت میں بھی ان کو خوشیاں
نفیب ہوں ۔ دیکھے: ان کی ذات سے نفرت نہیں فرمائی، اس لئے کہ یہ تو میرے
اللہ کی مخلوق ہے۔

### حضور عظيكا كااني أمت يرشفقت

حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لئے رحمۃ للعالمین بناکر بھیج گئے، جب آپ پر کفار کی طرف سے اینٹیں برسائی جارہی تھیں، آپ کو پھر مارے جارہے تھے، آپ کے پاؤں زخم سے لہولهاں تھے، لیکن اس وقت بھی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ:

زبان پریہ الفاظ اس لئے جاری ہوئے کہ کفار کے ان اعمال سے تو نفرت اور بغض ہے۔ لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں، اور ذات بحیثیت ذات کے میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور میرے اللہ کی مخلوق سے مجھے محبت ہے۔

### گناه گارے نفرت مت کرو

یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ فتق و فجور سے اور گناہوں سے نفرت نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ گناہوں سے ضرور نفرت کرنی چاہئے۔ اور ان کو برا سجھنا چاہئے۔ لیکن جو شخص ان گناہوں کے اندر جلا ہے۔ اس کی ذات کی حقارت دل میں نہ آئی چاہئے۔ اس سے نفرت نہ ہو۔ بلکہ اس پر ترس کھانا چاہئے۔ جس طرح ایک شخص بیار ہوجائے اور علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس جائے تو اب ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس ہوجائے اور علاج کے لئے ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس پر ناراض ہوجائے کہ تم کیوں بیار پڑے؟ بلکہ وہ ڈاکٹر اس بیار کے اوپر ترس کھاتا ہے کہ بیچارہ اس بیاری میں جلا ہوگیا، اور اس کا علاج کرتا ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ! اس کی بیاری کو دور فرمادے۔ اس طرح گناہ گار، فاسق و فاجر کے ساتھ بھی کہی معاملہ ہونا چاہئے کہ ان کے فتق و فجور سے بغض اور نفرت ہو۔ کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ اس لخاظ سے مجت ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ تعالی اس کو راہ راست پر لے آگے۔

### ایک تاجر کی مغفرت کاعجیب قصه

ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا — اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا — اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا مطلب ہے ہے کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت وہ پیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہوسکتا ہے کہ پہلے بھی کی وقت دکھادیا جاتا ہو۔ بہرحال، جب وہ پیش ہوا تو — اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا اعمال کئے ہیں، جب فرشتوں نے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے تقریباً خالی ہے۔ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ نہ کوئی اور عبادت

ہ، بس ون رات تجارت کرتا رہتا تھا۔۔ اللہ تعالی تمام بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن دو سرول کے سامنے ظاہر کرانے کے لئے فرشتوں سے بوچھتے ہیں کہ ذرا اچھی طرح ویکھو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال نامے ہے یا نہیں؟ اس وفت فرشتے فرمائیں گے کہ ہاں! اس کا ایک نیک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ شخص اگرچہ کوئی خاص نیک عمل تو نہیں کرتا تھا، لیکن یہ تجارت کرتا تھا۔ اور اپنے غلاموں کو تجارت کا سامان دے کر بھیجتا کہ جاکر بیہ سامان ج کر اس کے بیسے لاکر دیں۔ اس شخص نے اینے غلاموں کو یہ تاکید کرر تھی بھی کہ جب کسی کو کوئی سامان فروخت کرو۔ اور تم یہ دیکھو کہ وہ شخص تنگدست اور مفلس ہے تو اس کے ساتھ نری کا معاملہ کرنا، اگر اس کو ادھار دیا ہے تو اس سے ادھار وصول کرنے میں بہت سخق سے کام مت لینا، اور مجھی کسی کو معاف بھی کردیا کرنا، چنانچہ ساری عمر تجارت کے اندر اس کا بیہ معمول رہا کہ جب کی تلدست سے معاملہ کیا تو بیا تو اس کو مہلت دیدی۔ اگر موقع ہوا تو اس کو معاف ہی کردیا۔ الله تعالی فرمائیں گے کہ اچھا یہ میرے بندول کو معاف کرتا تھا۔ تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہول کہ اس کو معاف کروں، چنانچہ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس سے درگزر کامعاملہ کرو۔ اور اس کو جنت میں بھیج دو ۔۔ بہرحال، بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت بندے

### ىيەر حمت كامعامليە تھا۔ قانون كانہيں

لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ یہ اوپر کا معاملہ یہ رحمت کا معاملہ ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ لہذا کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ یہ اچھا نسخہ ہاتھ آگیا کہ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ ذکوۃ دو، نہ دو سرے فرائض انجام دو، نہ گناہوں سے بچو، بس میں بھی ای طرح لوگوں کو معاف کردیا کروں گا تو قیامت کے روز میری بھی معافی ہوجائے گی۔ یہ درست نہیں۔ اسلئے کہ یہ معاملہ رحمت کا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کی قاعدے اور قانون کی بابند نہیں ہوتی۔ وہ جس کو چاہیں۔ اپنی رجمت ہے بخش دیں۔ لیکن قانون یہ ہے کہ فرائفن کی ادائے گی ضرور کرنی ہے، گناہوں ہے بچنا، تو ضروری ہے، اگر کوئی شخص فرائفن کی ادائیگی نہیں کرتا، یا گناہوں ہے نہیں بچنا، تو محض کی ایک عمل کی بنیاد پر تکلیہ کرکے بیٹھ جائے کہ بس اس ایک عمل کے ذریعہ میری چھٹی ہوجائے گی۔ یہ بات درست نہیں۔ اسلئے کہ یہ اللہ تعالی کا قانون نہیں ہے۔ جس شخص کی صرف ایک عمل کی بنیاد پر بخش ہوگئی۔ معلوم نہیں اس نے وہ عمل کس جذب کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالی کی رحمت جوش میں گئی، اور اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آگئ، اور اللہ تعالی کے اس کو معاف کردیا۔ ہمارے اور آپ کے لئے یہ کوئی بھشہ کا دستور العمل نہیں ہے۔

### ایک یچ کاباد شاہ کو گالی دینا

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قتم کے واقعات کی صبح حقیقت سمجھانے کے لئے ایک واقعہ بیان فرایا کہ نظام حیدر آباد دکن کے ایک نواب صاحب تھ، ان کے وزیر نے ایک مرتبہ ان کی دعوت کردی، اور ان کو اپنے گر بلایا، جب نواب صاحب گریں داخل ہوئے تو وزیر صاحب کا بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب کو بچوں سے چھیڑ خوانی کرنے کی عادت تھی۔ انہوں نے وزیر کے بچے کو چھیڑنے کو بچھیڑ نوانی کرنے کی عادت تھی۔ انہوں نے وزیر کے بچے کو چھیڑنے کے اس کا کان پکڑ لیا۔ وہ بہت تیز طرار تھا۔ وہ کیا جائے کہ نواب کون ہے، اور بادشاہ کون ہے۔ بی خیاب کر نواب صاحب کو گالی دیدی۔ جب وزیر صاحب نے بادشاہ کون ہے۔ بی خواب صاحب کے لئے گالی سی تو ان کی جان فکل گئی کہ میرے بچ نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے۔ اب بخ کے منہ سے نواب صاحب کے لئے گالی سی تو زبان قانون ہوتی ہے۔ اب نے نواب صاحب کو گالی دیدی۔ اور نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے۔ اب بیت نہیں بچ کا کیا حشر کرے گا، اس لئے وزیر نے اپنی وفاداری جنانے کے لئے تکوار بیت نہیں انہی اس کا سر قلم کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان بیت نواب صاحب کی شان بیت کیا گئی گئی ہیں انہی اس کا سر قلم کرتا ہوں، اس نے نواب صاحب کی شان بیت گئی گئی ہیں تو ہے، باتی بی

کچہ ذبین لگنا ہے۔ اور اس میں اتی خود داری ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا کان
مرد رُدے تو یہ بچہ فوراً اس کے آئے ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے۔ بلکہ برا ذبین اور
خود دار ہے۔ اپنا بدلہ خود لینے والا ہے۔ اور اپنے اوپر اعتاد رکھنے والا ہے۔ ایبا کرو
کہ اس کا ماهانہ وظیفہ جاری کردو۔ چنانچہ اس کا وظیفہ جاری ہوا۔ اس وظیفہ کا نام
تفا "وظیفہ دشنام" یعنی گالی دینے کا وظیفہ ۔ حضرت حکیم الاًمت مولانا اشرف علی
صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی یہ سوچ کر کہ گالی دینے سے
وظیفہ جاری ہوتا ہے لہذا تم بھی جاکر نواب صاحب کو گالی دے آؤ۔ ظاہر ہے کہ کوئی
مرکھتے ہوئے یہ بادشاہ کی سخاوت کا ایک مظاہرہ تھا کہ گالی دینے کے جامع صالات کو یہ نظر
رکھتے ہوئے یہ بادشاہ کی سخاوت کا ایک مظاہرہ تھا کہ گالی دینے کے باوجود بنچے کو نواز
دیا۔ لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کو گالی دے گا تو اس کو
وظیفہ ملے گا۔ بلکہ اب کوئی گالی دے گاتو پٹائی ہوگی۔ جیل میں بند کردیا جائے گا۔
وظیفہ ملے گا۔ بلکہ اب کوئی گالی دے گاتو پٹائی ہوگی۔ جیل میں بند کردیا جائے گا۔

یک معالمہ اللہ تعالی کی نکتہ نوازی کا ہے کہ کمی کو کمی نکتے سے نواز دیا، اور کمی کو کمی نکتے سے نواز دیا، اور کمی کو کمی نکتے سے نواز دیا، کمی کا کوئی عمل قبول فرمالیا۔ اور کمی کا کوئی عمل قبول فرمالیا، ان کی رحمت کمی قید کمی شرط اور کمی قانون کی پابند نہیں۔ "وَسِعَتْ دُمالیا، ان کی رحمت کمی قید کمی شرط اور کمی قانون کی پابند نہیں۔ "وَسِعَتْ رَحَمَتْ فَيْ بِرِ جِزِرِ وسیع ہے۔ اس لئے کمی کے ساتھ دَحَمَتْ کُلُّ مُسْنَى اُنْ مِی نہیں ہوتی، لیکن بعض او قات کمی کو کمی عمل پر نواز دیا جاتا ہے۔ جب ناانسانی کمھی نہیں ہوتی، لیکن بعض او قات کمی کو کمی عمل پر نواز دیا جاتا ہے۔ جب وہ عمل الله تعالی کو پند آجائے۔

## كسى نيك كام كو حقير مت مسمجھو

اس سے بیہ نتیجہ تو ضرور نکالا جاتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام حقیر نہیں ہوتا، کیا پہۃ کہ اللہ تعالیٰ کس نیک کام کو قبول فرمالیں۔ اور اس سے بیڑہ پار ہوجائے، اس لئے کسی نیکی کے کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے، لیکن بیہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ چونکہ یہ واقعات نے بین آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے فلال نیک کام پر بخش دیا۔ لہذا اب نہ تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بس آدی اللہ کی دحمت پر تکمیہ کرکے بیٹھ جائے۔ چنانچہ یہ حدیث آپ نے سی ہے کہ حضور اللہ کی دحمت پر تکمیہ کرکے بیٹھ جائے۔ چنانچہ یہ حدیث آپ نے سی ہے کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے۔ اور جو دل میں آرہا ہے۔ وہ کام کررہا ہے۔ یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے۔ جائز ہے یا ناجائز۔ لیکن اللہ تعالی پر تمنا اور آردو لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ میاں تو برے غفور رحیم ہے، سب معاف فرمادیں گے۔ بہرحال، ان واقعات سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں۔

### بندول پر نری کرنے پر مغفرت کاایک اور واقعہ

ای طرح ایک اور حدیث پی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو احتیں گزری ہیں، ان بیں ایک شخص ایسا تھا کہ جب وہ کوئی چیز فروخت کرتا، تو اس بیں فری سے کام لیتا، یہ نہیں کہ بیسے پیے پر لا رہا ہے۔ بلکہ گاہک کو ایک قیمت بتادی، اب گاہک کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سے کی کردو تو اس نے یہ سوچ کر چلو تھوڈا منافع کم مہی، چلو اس کو دے دو۔ ای طرح جب وہ کوئی چیز تحریا، تب بھی فری کا معالمہ کرتا، جب دو کاندھر نے چیز کی قیمت بتادی، اس نے کس ایک مرتبہ اس سے کہدیا کہ بھائی تھوڑی سی کم کردو۔ یہ نہیں کہ قیمت کرانے کے لئے اس سے لا رہا ہے۔ اور اس سے زبرد تی کم کرارہا ہے۔ بلکہ ایک کرانے کے لئے اس سے لا رہا ہے۔ اور اس سے زبرد تی کم کرارہا ہے۔ بلکہ ایک آدھ مرتبہ کہدیے تھے بعد قیمت اوا کرکے چیز لے لی۔ ای طرح جب دو مرے سے آدھ مرتبہ کہدیے تھی نری کا معالمہ کرتا، اور اس سے کہتا کہ چلو ابھی پیے نہیں ہیں تو اپنا حق مول کرنے جس وی نوال کرنے جس اللہ تعالی کے سامنے کرتا ہوں۔ جب آ ترت بیں اللہ تعالی کے سامنے نری کا معالمہ کرتا، اور اس سے کہتا کہ چلو ابھی پیے نہیں ہیں تو اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ چو تکہ یہ میرے بندوں کے ساتھ نری کا اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ چو تکہ یہ میرے بندوں کے ساتھ نری کا کہتا کہ خو تکہ یہ میرے بندوں کے ساتھ نری کا کہ کہ کی کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ نری کا

معالمه کرتا تھا۔ اس لئے میں بھی اس کے ساتھ نری کا معالمه کرتا ہوں۔ اور پھراس کی مغفرت فرمادی۔ بہرحال، الله تعالی کو بندوں کے ساتھ نری کا معالمه کرنا، اور تنگدست کے ساتھ آسانی کامعالمہ کرنا بہت ہی زیادہ پند ہے۔

## حضور اقدس صلى الثدعليه وسلم كامعمول

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی ساری زندگی کابیه معمول تھا کہ جب بھی سمی کے ساتھ بھے و شراء کا معاملہ فرماتے تو اپنے ذے جتنا واجب ہوتا اس سے زیادہ ہی دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سونے جاندی کے سکے رائج تھے۔ اور وہ سکے بھی مخلف مالیتوں کے ہوتے تھے۔ اس لئے ان کی گنتی کے بجائے ان کاوزن دیکھاجاتا تھا کہ کتنے وزن کا ہے ۔ اس کے زریعہ قیمت اداکی جاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ب كه آتخضرت صلى الله عليه وسلم في ايك چيز بازار س خريدي- دراهم ك ذريعه جب اس كى قيت ادا فرمانے لك تو آپ نے وزن كرنے والے سے فرمايا: "ذِنْ وَارْجُحُ" جَعَلًا موا تولو- يعنى ميرك ذع جنن درهم واجب إلى- اس ي کھ زیادہ دیرو — اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا: خِیارکمہ احسن احسن على مل سب ع بمتراوك وه بين جو جب دو سرے كاحق ادا كرين تو الجيمي طرح ادا كرين- يعنى مجه زياده بى ادا كرين- كم نه كرين- مثلاً آپ ك ذے سو روي قرض تھے۔ آپ نے سوك بجائے ایك سو دس اوا كردي، اور بدك دية وقت بريشان نه كرين، چكرنه كواكين- نال مول نه كرين- بدسب باتیں اچھی طرح ادا کرنے اور حس سلوک کے ساتھ ادا کرنے میں داخل ہیں۔

## امام ابو حنفية رحمة الله عليه كى وصيت

حضرت امام ابوحنیف رحمة الله علیه، جو فقه کے اندر جمارے مقترا ہیں۔ جن کی فقہ پر جم عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کے نام ایک وصیت نامہ لکھا

ہے۔ اس وصیت نامہ میں لکھتے ہیں کہ: "جب کسی کے ساتھ بیج و شراء کا معاملہ ہو تو اس کو اس کے حق ہے کچھ زیادہ ہی دیدیا کرو۔ کم نہ کیا کرو" یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم لوگوں نے صرف چند خاص خاص سنتیں یاد کرلی ہیں۔ اور اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ حالا نکہ یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔ ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے چو کی سنت کا حصہ ہے۔ ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے ہوئے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس حدیث میں اس سنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ:

﴿ وَمَنْ يَسَّرَعَلَى مُعُسِرِيسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

"دیعنی جو شخص کی ننگ وست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں اس کے ساتھ آسانی کا معالمہ فرمائیں گے"۔

اصل آسانی تو آخرت کی آسانی ہے۔ لیکن تجربہ یہ ہے کہ ایساشخص دنیا میں بھی پریشان نہیں ہوتا،"۔

## پیے جو ڑجو ڈکرر کھنے والوں کے لئے بددعا

ایک حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ روزانہ اللہ تعالی سے یہ دعاکرتا ہے کہ:

﴿ اللّٰهُ مُمْ اَعُطِ مُمْ مُسِكاً تَلَفا واغط مُنْفِقاً حَلَفا ﴾

"اے اللہ ، جو شخص پیموں کو جوڑ جوڑ کر رکھتا ہو۔ یعنی حر
وقت گنا رہتا ہے کہ اب کتنے ہوگئے۔ اور اب کتنے ہوگئے۔
اور خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے، اے اللہ ، اس کے مال پر ہلاکت ڈال دے "۔

چنانچہ اس دعا کے نتیجہ میں اس کے مال پر اس طرح ہلاکت پر آتی ہے کہ بھی اس کے پیے چوری ہوگئے۔ بھی ڈاکہ پڑگیا۔ بھی کوئی نقصان ہوگیا۔ اور کچھ نہ ہو تو ب برکتی ضرور ہوجاتی ہے، وہ پیے اگرچہ گنتی میں تو زیادہ ہوگئے۔ لیکن ان پیموں ہے جو فائدہ حاصل ہونا چاہئے تھا۔ اور ان پیموں میں جو برکت ہوئی چاہئے تھی وہ فائدہ اور برکت حاصل نہ ہوئی۔ مثلاً پیے تو زیادہ ہوگئے۔ لیکن گھر میں سے بیاری ہوگئیں، اور اب وہ پیمے ہمپتال اور ڈاکٹر کے نذر ہورہ ہیں۔ بتائے یہ کیمی برکت ہوئی؟ یا پیمے تو بہت جبع ہوگئے۔ لیکن گھرکے اندر ناچاتی ہوگئ اور اس کے نتیج میں زندگی کالطف جاتا رہا۔

## پیے خرچ کرنے والوں کے لئے دعا

پہنے خرچ کرنے والوں کے لئے فرشتہ یہ وعا کرتا ہے "وَاعَلْظِ مُنْفِقاً وَحَلْفَا" اے اللہ ، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ صدقہ خیرات کرتا ہو۔ لوگوں کے ساتھ حن سلوک کرتا ہو، کی کو پینے دے رہا ہے۔ کی کو پینے معاف کررہا ہے۔ اے اللہ ، ایسے خرچ کرنے والے کو خرچ کا بدل دنیا میں ہی عطا فربا۔ بہرطال ، جو شخص اس طرح لوگوں کے ساتھ نری کا معالمہ کرنے والا ہو، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو مروں کے مقابل میں اس کے پینے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دو مروں کے مقابل میں اس کے پینے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن جو بینہ خرچ ہورہا ہے، وہ حقیقت میں جا نہیں رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے برکت لارہا ہے، اور اللہ تعالی اس کو بدل عطا فربادیتے ہیں، آج تک کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا گیا جو صرف اس وجہ سے مفلس ہو گیا کہ وہ صدقہ خیرات زیادہ کرتا تھا۔ یا لوگوں کے ساتھ نری کا معالمہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو۔ ایسا کرتا تھا۔ یا لوگوں کے ساتھ نری کا معالمہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو۔ ایسا کرم نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالی اس کو بدل ضرور عطا فرباتے ہیں۔ ای لئے صدیث میں فربایا کہ اللہ تعالی دنیا میں ہی اس کے لئے آسانی پیدا فرباتے ہیں۔ ای لئے صدیث میں فربایا کہ اللہ تعالی دنیا میں ہی اس کے لئے آسانی پیدا فرباتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی آسانی بیدا فرباتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی آسانی بیدا فرباتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی آسانی بیدا فرباتے ہیں۔

## دو سرول کی پرده بوشی کرنا

بہرمال، دوسروں کے عیب نہ تو تلاش کرو، اور نہ اس کو پھیلانے کو کوشش کرو۔ آج کل اس بارے میں بڑی کو تابی ہورہی ہے، ایک آدی کے بارے میں آپ کو پت چل گیا کہ وہ فلال کام کرتا ہے، اب آپ کے پیٹ میں یہ بات نہیں رکتی، اور دوسروں کو بتانا ضروری سے بھے بیر آپ کو چین نہیں آتا۔ دوسروں کو بتانا ضروری سے بھے جیں۔ طلائکہ بلاوجہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا ان کو پھیلانا گناہ ہے۔

## دو سرول کو گناه پر عار دلانا

ایک صدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا:

#### ﴿ مَنْ عَبَرٌ اَحَاهُ بِذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِسْهُ لَمْ يَمُتُ حَتَّى يَعْمَلُهُ ﴾ (رَدْي، كَابِ مَوْ التيامة ، إب نبر٥٣)

اگر کوئی شخص اپ بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کرچکا تھا،

تو یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک خود اس گناہ میں جٹلا نہیں ہوجائے
گا۔ اگر ایک شخص سے کوئی گناہ ہوگیا، پھراس نے اس گناہ سے توبہ کرلی۔ اب
آپ اس کو بار بار اس گناہ پر عار دلارہ ہیں کہ تو تو وہی ہے جس نے بیہ حرکت کی
تقی ۔ اللہ تعالی کو بیہ بات بہت تا پند ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس
کے گناہ پر پردہ ڈال دیا۔ اور اس کے گناہ کو معاف کردیا، میں نے اس کے نامہ اعمال
سے اس گناہ کو مطادیا، اب تو کون ہے اس گناہ پر اعتراض کرنے والا، اور اس گناہ پر عار دلانے والا؟ اگر تو عار دلائے گا تو ہم جہیں اس گناہ کے اندر جٹلا کردیں گے۔

اس لئے کی مسلمان کی عیب جوئی کرتا، یا کی مسلمان کے عیب کو بیان کرتا، اس کی
تشہیر کرتا ہوا سخت گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی نے تہیں اس دئیا کے اندر داروغہ بناکر نہیں بھیجا کہ دو سروں کے عیوب کو اچھالتے پھرو۔ بلکہ تنہیں تو بندہ بناکر بھیجا ہے۔

## ایی فکر کریں

اس لئے تم اپنی فکر کرو، اپنے عیوب کو دیکھو، اپنے گربال میں منہ ڈال کر دیکھو۔ اللہ تعالی جس شخص کو اپنے عیوب کی فکر عطا فرمادیتے ہیں۔ اس کو دو سروں کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں جو اپنی عیوب نظر ہی نہیں آتے، دو سروں کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں جو اپنی عیوب سے بے پرواہ ہو۔ جو اپنی اصلاح سے عافل ہو۔ جو شخص خود بیار ہو۔ وہ دو سروں کے نزلہ و زکام کی کہاں فکر کرے گا۔ اگر وہ ایبا کرے گاتو وہ احمق اور بیو قوف ہے۔ اس لئے دو سروں کے عیوب کے پیچھے پڑنا، تجسس کرنا، ان کی تشہیر کرنا بڑا سخت جرم ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کرنا بڑا سخت جرم ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ لہذا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ مسلمان کو ان

تمام برائیوں سے پرہیز کرنالازم ہے۔ اس کے بغیروہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں بن سکتا۔

## علم دین سکھنے کی فضیلت اور اس پر بشارت

چوتفاجمله بيه ارشاد فرمايا:

﴿ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَذِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَذُ

اس جملے میں ہم سب کے لئے بری خوشخری اور بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصداق بنے کی توفق عطا فرمائے۔ آمین۔ فرمایا کہ جو شخص کوئی فاصلہ طے کرے یا کوئی راستہ چلے، اور راستہ چلے اور فاصل طے کرنے ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ دین کی کوئی بات معلوم ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کی بدولت اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمادیں گے۔ دین کی ایک بات معلوم کرنے کی خاطر جو سفر کیا جائے گا۔ مثلاً کوئی معالمہ چیش آیا، اور آپ کو اس کے بارے میں مسئلہ معلوم کرنے کے لئے کسی کے پاس جارہ ہیں کہ جھے ہیں ہیں ہے، اب آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لئے کسی کے پاس جارہ ہیں کہ جھے اس بارے میں کیا کرنا چاہئے؟ اب مفتی کے پاس جو چل کر گئے تو اس سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگئی۔

## یہ علم ہمارے اسلاف نے محنت سے جمع کردیا

ہم لوگ علم حاصل کرنے کے لئے وہ محنت کہاں کر سکتے ہیں جو محنت ہمارے اسلاف کرگئے۔ آج ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر کتاب کھول کر میہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اس پر وعظ کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے فاقے کرکے، رو کھی سو کھی کھاکر، موٹا جھوٹا بہن کر، مشقت اٹھاکر، قربانیاں دے کریہ علم ہمارے لئے اس شکل میں تیار کرکے چلے گئے۔ اگر وہ لوگ اس طرح محنت نہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بید ارشادات اس طرح ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتے، سرکار وو عالم صلی الله علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ کرکے چلے گئے۔ قیام قیامت تک آنے والوں کے لئے لائحہ عمل بتا گئے۔ ایک مشعل راہ بتا گئے۔

## ایک حدیث کے لئے طویل سفر کرنے کاواقعہ

بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کے برے قریبی صحالی تھے، اور انصاری تھے۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى وصال كے بعد أيك دن بيٹھے ہوئے تھے، ان كو معلوم ہوا کہ تجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث الی ہے، جو میں نے نہیں ى، بلكه ايك دوسرے صحابي فے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے براہ راست سى ہے۔ جو اس وقت شام کے شہر دمشق میں مقیم ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ب حديث بالواسط اين ياس كيول ركهول- بلكه جن صحالي في بيه حديث حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے سی ہے۔ میں ان سے براہ راست کیوں نہ حاصل کراوں۔ اب انہوں نے لوگوں سے بوچھا کہ وہ صحابی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ شام کے شهر دمشق میں مقیم بیں -- (جبکه خود مدینه منوره میں مقیم تھے) اور مدینه منوره طیب ے دمشق کا فاصلہ تقریباً پندہ سو کلو میٹر کا فاصلہ ہے۔ میں نے خود اس رائے پر سفرکیا ب وہ پورا راستہ لق و دق صحرا ہے۔ نہ اس میں کوئی ٹیلہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ پائی ہے - چنانچہ ای وقت حفزت جابر رضی اللہ عنہ نے اونٹ منگوایا، اور اس یر سوار ہوکر روانہ ہوگئے، اور پندرہ سو کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے ومثق پہنچ گئے۔ وہاں جاکران کے گھر کا پتہ لگایا۔ دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ ان صحابی نے دروازہ کھولا۔ اور یوچھاکیے آنا ہوا؟ حضرت جابر رضی الله عند نے فرمایا کہ میں نے سا ہے ك تجدكى فضيلت يرآب في ايك حديث حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے براه

راست کی ہے میں وہ حدیث آپ کی زبان سے سننے کے لئے آیا ہوں۔ ان محابی نے پوچھا کہ آپ مدینہ طیبہ سے صرف ای کام کے لئے آئے ہیں؟ انہوں نے ہواب دیا کہ ہاں! صرف ای کام کے لئے آیا ہوں۔ ان محابی نے کہا کہ وہ حدیث تو ہیں بعد میں ساؤں گا، لیکن پہلے ایک اور حدیث من لوجو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تقی۔ پھر ہی حدیث سائی کہ جو شخص کوئی راستہ قطع کرے۔ جس کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جست کا راستہ آسان فرمادیتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث سائی اور پھر تہجد کی فضیلت والی حدیث سائی اور پھر تہجد کی فضیلت والی حدیث سائی۔ حدیث سائی۔ حدیث سائے کے بعد ان صحابی نے فرمایا کہ اب تھوڑی دیر اندر میشیس۔ اور کھانا کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں کھانا کہ اس لئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورا سفر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر ہو۔ اس سفر میں کی اور کام کا ذرہ برابر بھی وخل نہ ہو، اب میں کوئی اور کام کرنا نہیں چاہتا۔ یہ حدیث مجھے مل گئی۔ اور میرا مقصد حاصل ہوگیا۔ میں مدینہ طیبہ والیں جارہا ہوں۔ "السلام علیم"

## یہاں آتے وقت سکھنے کی نیت کرلیا کری<u>ں</u>

دیکھے: ایک حدیث کی خاطر اتا لمباسنر کیا۔ اور یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال ہتائی۔ ورنہ صحابہ کرام کے حالات اور تابعین اور تج تابعین کے حالات افعاکر دیکھے تو یہ نظر آئے گاکہ ان میں سے ایک ایک نے دین کاعلم حاصل کرنے کی خاطر اور احادیث جمع کرنے کی خاطر لمبے لمبے سفر گئے۔ آج احادیث کا یہ مجموعہ کی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ان اللہ کے بندول نے اپنے مال قربان گئے۔ اور اپنی جانیں قربان کیں۔ اور مشقتیں اٹھا کیں۔ تب جاکر یہ علم ہم تک پنچا ہے۔ یہ محنت وہ حضرات کرگے۔ اگر ہمارے ذے یہ کام ہوتا تو یہ دین کاعلم ضائع ہوچکا یہ وتا ہو یہ دین کاعلم ضائع ہوچکا ہوتا ہو یہ تو اللہ تعالی کا کرم تھا کہ اس نے اس کام کے لئے وہ قوم پیدا کردی تھی کہ ہوتا، یہ تو اللہ تعالی کا کرم تھا کہ اس نے اس کام کے لئے وہ قوم پیدا کردی تھی کہ

آئدہ آنے والی نسلوں کے لئے دین کو محفوظ کردیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ
یہ دین محفوظ ہے، کتابیں مجھی ہوئی ہے۔ اور ہر دور میں دین کو پڑھنے پڑھانے
والے، جاننے والے ہر جگہ موجود رہے ہیں۔ بس اب تمہارا اتنا کام ہے کہ ان کے
پاس جاکر علم سکیھ لو، اور مسلہ معلوم کرلو ۔ بہرحال، اس حدیث میں علم سکھنے
والے کے لئے یہ عظیم بشارت بیان فرمائی۔ ہم لوگ جو یبال جمع ہوتے ہیں، اس کا
مقصد بھی یک ہے کہ دین کی بات سنیں اور سنائیں۔ اور دین کا علم حاصل کریں،
اس لئے گھرسے چلتے وقت اس حدیث کو ذہن میں لے آیا کریں کہ ہم دین کا علم
حاصل کرنے جارہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حدیث کی بشارت ہم سب کو عطا فرمائے،
حاصل کرنے جارہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حدیث کی بشارت ہم سب کو عطا فرمائے،

## الله كے گھريس جمع ہونے والوں كيلئے عظيم بشارت

صدیث کے اگلے جلے میں ایک اور بشارت بیان فرمائی، فرمایا کہ کوئی جماعت کی اللہ کے گھروں میں ہے کی گھریین مجد میں جمع ہو کر بیٹھ جائے، اللہ کی کتاب کی اللہ کے درس و تدریس کے لئے، یعنی اللہ کے دین کا باتوں کو خنے سانے کے لئے بیٹھ جائے تو جس وقت وہ لوگ اس مقصد کے لئے جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالی کی طرف ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالی کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور چاروں طرف سے طائکہ اس مجلس اور جمع کو گھر لیتے ہیں ۔ اور چاروں طرف سے طائکہ اس مجلس اور بحم کو گھر لیتے ہیں ۔ طائکہ کے گھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے، اور وہ طائکہ رحمت ہیں۔ وہ ان بندوں کے لئے وعاکرتے ہیں۔ اور التجاء کرتے ہیں کہ یا اللہ! یہ لوگ آپ کے دین کے فاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آپ اپنی رحمت ہیں کہ یا اللہ! یہ لوگ آپ کے دین کے فاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آپ اپنی رحمت سے ان کی مخفرت فرماد ہجئے۔ ان پر فاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آپ اپنی رحمت سے ان کی مخفرت فرماد ہجئے۔ ان پر خمتیں نازل فرمائیے۔ ان کے گناہ معاف فرمائیے۔ ان کو دین کی توفیق عطا فرمائیے۔

## تم الله كاذكر كرو، الله تمهارا تذكره كريس

اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا: کودکرکھٹم اللہ فینمن عِندہ کی اللہ تعالی اپی معمل میں ان اہل مجلس کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف میری خاطر اور میرا ذکر کرنے کے لئے، میرا ذکر سننے کے لئے، میرے دین کی باتیں سننے کے لئے بہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور اپنے اردگرد کے طائلہ کے سامنے اس محفل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے۔ ارب یہ بہت بری بات ہے۔

#### ذكر ميرا مجھ ے بہتر ہے كہ اس محفل ميں ہے

یہ کوئی معمولی بات ہے کہ محبوب حقیقی ہمارا ذکر کرے۔ ارے یہ کام تو ہمارا تھا

کہ ہم ان کا ذکر کرتے، ہمیں پہلے حکم دیا کہ "فَاذْ کُروُنْیْ" تم میرا ذکر کرو، لیکن
ساتھ ہی اس ذکر کا صلہ اور بدلہ بھی عطا فرما دیا کہ "اُڈکٹُوکٹُمْ" تم میرا ذکر کروگ
میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مجھے یاد کروگ میں تمہیں یاد کروں گا۔ حالا نکہ ہمارا ذکر کیا
حقیقت رکھتا ہے۔ ذکر کرلیں تو کیا۔ نہ کریں تو کیا، ہمارے ذکر کرنے ہو ان کی
عظمت اور جلال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم ان کا ذکر چھوڑ دیں۔
بلکہ ساری دنیا ان کا ذکر کرنا چھوڑ دے تو بھی ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر
کی نہیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک تنکے جیسی ہے۔ ایک تنکے نے اللہ تعالیٰ کا ذکر
کرلیا تو کیا کمال کیا۔ لیکن وہ بندے کا ذکر کریں، یہ معمولی بات نہیں۔

## حضرت أبتى بن كعب ہے قرآن پاك سنانے كى فرمائش

حضرت أبى بن كعب رضى الله عنه مشهور صحابي بين - برصحابي مين الله تعالى نے الگ الگ خصوصيت ركھى تخييں - حضرت أبى بن كعب رضى الله عنه كى خصوصيت يد تھى كه قرآن كريم بهترين بردهاكرتے تھے۔ اى لئے حضور اقدى صلى الله عليہ

وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا: اَفُونَهُمْ اُبِیَّ بُنُ کَعُبِ سارے صحابہ میں سب سے بہتر قرآن کریم پڑھنے والے اُبّی بن کعب رضی اللہ عنہ وسلم کی مجلس میں حضرت اُبّی بن کعب رضی اللہ عنہ وسلم کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اُبّی بن کعب رضی بیٹے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اُبّی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت جرئیل امین کے واسطے سے بیغام بھیجا ہے کہ تم اُبّی بن کعب سے کہو کہ وہ جمہیں قرآن شریف سائیں۔ بیام بعیجا ہے کہ تم اُبّی بن کعب سے کہو کہ وہ جمہیں قرآن شریف سائیں۔ بب حضرت اُبّی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیات سی تو فوراً یہ سوال کیا کہ کیا اللہ بعب حضرت اُبّی بن کعب سے ایسا کہو؟ حضور اقدس صلی تعالی نے میرا نام لے کر فرمایا ہے۔ بس ای وقت حضرت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! تمہارا نام لے کر فرمایا ہے۔ بس ای وقت حضرت اُبّی بن کعب رضی اللہ عنہ پر گریہ طاری ہوگیا، اور روتے روتے نکیاں بندھ گئیں، اور فرمایا کہ میں اس قائل کہاں کہ اللہ تعالی میرا ذکر فرمائیں، اور میرا نام لیں۔

## الله ك ذكر كرن يرعظيم بشارت

بہرحال، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ذکر فرمائیں۔ یہ اتنی بڑی دولت اور نعمت ہے کہ ساری دنیا کی نعتیں اور دولتیں ایک طرف، یہ نعمت ایک طرف، اس حدیث میں ای عظیم نعمت کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کا دین کیجنے کی خاطر، اور دین کے پڑھنے پڑھانے کی خاطر اوگ کسی جگہ جمع ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے جمع میں ان کاذکر فرماتے ہیں۔ ایک حدیث قدی ہے ۔"حدیث قدی" اس کہتے ہیں جس میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا کلام نقل فرمائیں ۔۔۔ ایک حدیث قدی ہیں کہ اللہ جل شانہ کا کلام نقل فرمائیں۔۔۔ ایک حدیث قدی ہیں کہ اللہ جل شانہ کا کلام نقل فرمائیں۔۔۔ نے فرمایا:

﴿ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِيْ فِي مَلَإِذَكُرْتُهُ فِي مَلَإِخَيْرِمِنْهُ ﴾ "جو شخص میرا ذکر تنهائی میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر تنهائی میں کرتا ہوں، اور اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور جو شخص میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہوں۔ بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ یعنی وہ میرا ذکر انسانوں کے مجمع میں کرتا ہے۔ میں اس کا ذکر ملائکہ کے مجمع میں کرتا ہوں"۔
کا ذکر ملائکہ کے مجمع میں کرتا ہوں"۔

ذکر کی کتنی بردی نضیات بیان فرمادی- اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو دین کی درس و تدریس کے لئے کی جہ جمع کی درس و تدریس کے لئے، یا دین کے افہام و تغییم کے لئے کی جہ جمع ہوجائیں۔ وہ سب اس نضیات کے اندر داخل ہیں، الله تعالی اپنے فضل سے ہم سب کو اس کا مصدال بنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم لوگ جو یہاں ہفتے میں ایک دن جمع ہو کر بیٹہ جاتے ہیں۔ اور دین کی باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں۔ الله تعالی کی رحمت سے بردی فضیات اور ثواب اور اجرکی چیز ہے، بشرطیکہ دل میں اخلاص ہو۔ اور الله کے دین کی طلب ہو۔

## اونچاخاندان ہونانجات کے لئے کافی نہیں

اس مديث مين آخري جمله بيه ارشاد فرمايا:

﴿مَنْ بَطَّ أَبِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِغُ بِهِ نَسَبُهُ

یہ جملہ بھی جوامع الکلم میں ہے ہ، معنی اس کے بیہ ہیں کہ جس شخص کے ملک نے اس کو پیچھے بھوڑ دیا، یا جو شخص اپ عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، تو محض اس کا نسب اس لو آگے نہیں بڑھا سکتا ۔ مطلب بیہ ہے کہ کسی کا عمل خراب ہے۔ اور اس نزاب عمل کی وجہ سے جنت تک نہیں پینچ سکا۔ بلکہ پیچھے رہ گیا۔ جبکہ دو سرے لوگ جلدی جلدی قدم بڑھا کر جنت میں پینچ گئے، بقول کسی کے ۔

#### یارانِ تیز گام نے منزل کو جالیا ہم محو نالت جرس کارواں رہے

وہ لوگ آگے مطے گئے۔ اور میہ اپنے عمل کی خرابی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ اور عمل کی اصلاح نه کریایا تو اب صرف نسب کی وجہ سے کہ چو نکہ یہ فلال خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا فلال بزرگ کا یا فلال عالم کا بیٹا ہے۔ محض اس بنیاد پر وہ جلدی نہیں بہنچ سکے گا۔ اشارہ اس طرف فرمادیا کہ محض اس پر بھروسہ اور تکیہ کرکے مت بیشے جاؤ کہ میں فلال کاصاحب زادہ ہول، فلال خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ اینا عمل صحح كرنے كى فكر كرو- اگريد چيز كار آمد موتى تو حضرت نوح عليه السلام كابيا جبنم میں نہ جاتا۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اتنے برے جلیل القدر پنجبر ہیں۔ اور اینے بيني كى مغفرت كے لئے وعا بھى فرما رہے ہیں۔ ليكن الله تعالى نے فرماديا: إليّه عَمَلٌ عَيْرٌ صَالِح اس في جو عمل كيا به وه صالح عمل نميس ب، اس لئ اس ك حق مين آپ كي دعا قبول نہيں كى جائے گى۔ تو اصل چيز عمل ب- البتہ عمل كے ساتھ اگر سمى بزرگ سے تعلق بھى ہوتا ہے تو ان بزرگ كے تعلق كى وجہ سے الله تعالى كه سارا فرمادية بي- ليكن اني طرف سي عمل اور توجه اور فكر شرط ہے۔ اب اگر کسی کو توجہ فکر اور طلب ہی نہیں ہے۔ بلکہ غفلت کے اندر متلا ہے۔ تو محض اونجے خاندان سے تعلق کی وجہ سے آگے نہیں بردھ سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عمل ورست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

#### خلاصه

آج کے بیان کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی سے محبت کا تقاضہ بھی بیہ ہے، اور اللہ ک تعالی سے محبت کرو۔ اور اللہ ک تعالی سے محبت کرو۔ اور اللہ ک مخلوق سے محبت کرو، اور اللہ ک مخلوق پر شفقت اور رحم کرو، جب تک بیہ چنے حاصل نہیں ،وگ اس وقت تک اللہ

تعالیٰ سے محبت کا دعوی جھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپی محبت اور اپنی محلوق کی محبت پیدا فرمادے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





# بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# علماء کی توہین سے بحییں

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونومن به ونتوکل علیه ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لااله الاالله لا الله وحده لا شریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرًا دامابعدا

﴿عن عمروب عوف المزنى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا ذلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته ﴾ (مند الفردوس للديلى جلدا صحح ١٥٥- كز العمال حديث تمبر ٢٨٦٨٢)

یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے تمام امت نے اس کو قبول کیا ہے، اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے برا اہم کلتہ بیان فرمایا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عوف فدنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عالم کی لغزش سے بچو، اور اس سے قطع تعلق مت کرو، اور اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرو سے "عالم" سے مراد وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے دین کا علم، قرآن کریم کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم عطا فرمایا ہو، آپ کو بقین سے یہ معلوم ہے کہ فلال کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم عطا فرمایا ہو، آپ کو بقین سے یہ معلوم ہے کہ فلال

کام گناہ ہے،اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ایک عالم اس گناہ کا ارتکاب کررہا ہے، اور اس غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ پہلا کام تو تم یہ کرو کہ یہ ہرگز مت سوچو کہ جب اتنا بڑا عالم یہ گناہ کا کام کررہا ہے تو لاؤ میں بھی کرلوں، بلکہ اس تم اس عالم کی اس غلطی اور اس گناہ ہے بچو، اور اس کو دیکھ کرتم اس گناہ کے اندر مبتلانہ ہو جاؤ۔

### گناہ کے کامول میں علماء کی اتباع مت کرو

اس صدیث کے پہلے جلے میں ان لوگوں کی اصلاح فرمادی جن لوگوں کو جب کی
گناہ سے روکا جاتا ہے، اور منع کیا جاتا ہے کہ فلاں کام ناجائز اور گناہ ہے، یہ کام
مت کرو، تو وہ لوگ بات مانے اور منع کیا جاتا ہے کہ فلاں کام ناجائز اور گناہ ہے، یہ کام
مت کرو، تو وہ لوگ بات مانے اور منع کے بجائے فوراً مثالیں دینا شروع کردیے
ہیں کہ فلال عالم بھی تو یہ کام کرتے ہیں۔ فلال عالم نے فلال وقت میں یہ کام کیا
قفا۔۔۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قدم پر ہی اس احدالل کی جڑ
کاٹ دی کہ تمہیں اس عالم کی غلطی کی پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ تمہیں اس کی
صرف اچھائی کی پیروی کرنی ہے، وہ اگر گناہ کاکام یا کوئی غلط کام کررہا ہے تو تمہارے
دل میں یہ جرات پیدا نہ ہو کہ جب وہ عالم یہ کام کررہا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ ذرا
سوچو کہ اگر وہ عالم جہنم کے راہے پر جارہا ہے تو کیا تم بھی اس کے پیچھے جہنم کے
داتے پر جاؤ گے؟ وہ اگر آگ میں کود رہا ہے تو کیا تم بھی کود جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ تم
داتے پر جاؤ گے؟ وہ اگر آگ میں کود رہا ہے تو کیا تم بھی کود جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ تم

## عالم كاعمل معتبر ہونا ضروری نہیں

اس وجہ سے علاء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ عالم جو سچا اور صیحے معنی میں عالم ہو۔ اس کا فتویٰ تو معتبر ہے، اس کا زبان سے بتایا ہوا مسئلہ تو معتبر ہے، اس کا عمل معتبر ہونا ضروری نہیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کررہا ہے تو اس سے پوچھو کہ بیہ کام جائز ہے یا نہیں؟ وہ عالم یمی جواب دے گا کہ بیہ عمل جائز نہیں۔ اس لئے تم اس کے بتائے ہوئے مسئلے کی اتباع کرو۔ اس کے عمل کی اتباع مت کرو۔ لہذا یہ کہنا کہ فلال کام جب استے بوے بوے علاء کررہے ہیں تو لاؤں میں بھی یہ کام کرلوں، یہ استدلال درست نہیں۔ اس کی مثال تو ایس ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ استے بوے بوے لوگ آگ میں کود رہے ہیں۔ لاؤ میں بھی آگ میں کود جاؤں۔ جیسے یہ طرز استدلال غلط ہے۔ ای طرح وہ طرز استدلال بھی غلط ہے۔ اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو یعنی اس کی لغزش کی اتباع مت کرو۔

## عالم سے بد گمان نہ ہونا چاہئے

بعض لوگ دو سری غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کسی عالم کو کسی غلطی میں یا گناہ میں جتلا دیکھتے ہیں تو بس فوراً اس سے قطع تعلق کرلیتے ہیں۔ اور اس سے بد گمان ہو کہ بیٹے جاتے ہیں۔ اور بعض او قات اس کو بدنام کرنا شروع کردیتے ہیں کہ یہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر تمام علاء وکرام کی توہین شروع کردیتے ہیں کہ آج کل کے علاء تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ای حدیث کے دو سرے جملے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی بھی تردید فرمادی کہ اگر کوئی عالم گناہ کا کام کررہا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے قطع تعلق بھی مت کرو، کیوں؟

## علماء تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں

اس لئے کہ عالم بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، جو گوشت پوست تمہارے پاس ہے، وہ اس کے پاس بھی ہم۔ وہ کوئی آسان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہے، جو جذبات تمہارے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جذبات اس کے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں، فض تمہارے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے۔ شیطان تمہارے چیچے بھی لگا ہوا ہے، اس کے پاس بھی ہے۔ شیطان تمہارے چیچے بھی لگا ہوا ہے۔ نہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، نہ وہ پینمبر ہوا ہے، اس کے پیچے بھی لگا ہوا ہے۔ نہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، نہ وہ پینمبر ہے۔ اور نہ وہ فرشتہ ہے، بلکہ وہ بھی اس ونیا کا باشندہ ہے، اور جن طالات سے تم

گزرتے ہو۔ وہ بھی ان طالت سے گزرتا ہے۔ لہذا یہ تم نے کہاں سے سمجھ لیا کہ وہ گزاہوں سے معصوم ہے، اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، اور اس سے بھی غلطی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جب وہ انسان ہے تو بشری تقاضے سے بھی اس سے غلطی بھی ہوگا۔ بھی وہ گناہ بھی کرے گا۔ لہذا اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے فوراً اس عالم سے برگشتہ ہو جانا اور اس کی طرف سے برگمان ہوجانا صحیح نہیں۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اس سے قطع تعلق مت کرو، بلکہ اس کے والیس آئے کا انتظار کرو، اس لئے کہ اس کے پاس علم صحیح موجود ہے۔ اس کے کہ اس کے پاس علم صحیح موجود ہے۔ اس کے کہ اس کے پاس علم صحیح موجود ہے۔ اس کے کہ اس کے پاس علم صحیح موجود ہے۔ اس کے کہ وہ انتاء اللہ کی وقت لوٹ آئے گا۔

### علاء کے حق میں دعا کرو

اور اگراس کے لئے دعاکرو کہ یا اللہ! فلال شخص آپ کے دین کا حامل ہے اس کے ذریعہ جمیں دین کا علم معلوم ہوتا ہے، یہ بے چارہ اس گناہ کی مصیبت میں پھنس کیا ہے، ائ اللہ اس کو اپنی رحمت ہے اس مصیبت سے نکال دیجئے۔ اس دعا کہ کرنے سے تمہارا ذبل فائدہ ہے۔ ایک دعا کرنے کا ثواب ملے گا۔ دو سرے ایک مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرنے کا ثواب۔ اور اگر تمہاری یہ دعا قبول ہوگی تو تم مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرنے کا ثواب۔ اور اگر تمہاری یہ دعا قبول ہوگی تو تم اس عالم کی اصلاح کا سب بن جاؤ گے۔ پھراس کے نتیج میں وہ عالم جتنے نیک کام کرے گا وہ سب تمہارے اعمال نامہ میں بھی لکھے جائیں گے۔ لہذا بلاوجہ دو سروں سے یہ کرکسی عالم کو بدنام کرنا کہ فلال بڑے عالم بنے پھرتے ہیں وہ تو یہ حرکت کررہے تھے۔ اس سے بچھ حاصل نہیں۔ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں بنچے گا۔

## عالم بے عمل بھی قابل احترام ہے

دو سرى بات يه ب كه حضرت مولانا اشرف على صاحب تفانوى رحمة الله عليه فرمات مي كه عالم كو تو خود جائب كه وه باعمل مو، ليكن اگر كوئى عالم ب عمل بهى

ے تو بھی وہ عالم اپ علم کی وجہ سے تہارے گئے قابل احرّام ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو علم دیا ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبہ کی وجہ سے وہ عالم قابل احرّام بن گیا۔ جیسا کہ والدین کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ:

> ﴿ وَانْ جَاهَدُ أَكَ عَلَى اَنْ تُشُرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مُعْرُوفاً ﴾ (مورة القان: ١٥)

اگر والدین کافر اور مشرک بھی ہوں تو کفراور شرک میں تو ان کی بات مت مانو،
لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس لئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ماں باپ ہونے کا جو شرف عاصل ہے۔ وہ بذات خود قابل بحریم اور
قابل تعظیم ہے، تمہارے لئے ان کی اہانت جائز نہیں۔ ای طرح اگر ایک عالم بے
عمل بھی ہے تو اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ! اس کو نیک عمل کی توفیق دے
دے۔ لیکن اس کی بدعملی کی وجہ سے اس کی تو بین مت کرو۔ حضرت تھانوی رحمت
اللہ علیہ علیاء ہے خطاب کرتے ہوئے فرماتے کہ نراعلم کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک
اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ لیکن سے بھی فرماتے کہ میرا معمول سے ہے کہ جب میرے
باس کوئی عالم آتا ہے تو اگرچہ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ سے فلاں غلطی کے
اندر جمتل ہے۔ اس کے باوجود اس کے علم کی وجہ سے اس کا اکرام کرتا ہوں، اور
اس کی عزت کرتا ہوں۔

## علماءے تعلق قائم رکھو

لہذا یہ پروپیگنڈہ کرنا اور علاء کو بدنام کرتے پھرنا کہ ارے میاں آج کل کے موجودہ مولوی سب ایسی ہی ہوتے ہیں، آج کل کے علاء کا تو یہ حال ہے ۔۔۔ یہ بھی موجودہ دور کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ جو لوگ بے دین ہیں ان کا تو یہ طرز عمل ہے ہی، اس لئے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک مولوی اور علاء کو بدنام نہیں کریں گے۔ اس

وقت تک ہم اس قوم کو گراہ نہیں کر سکتے، جب علماء سے اس کا رشتہ توڑ دیں گے تو پھر یہ لوگ جارے رحم و کرم پر ہول گے۔ ہم جس طرح چاہیں گے۔ ان کو گراہ كرتے كيري ك- ميرے والد ماجد رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه جب كله بان ے بریوں کا رشتہ توڑ دیا تو اب بھیڑئے کے لئے آزادی ہوگئ کہ وہ جس طرح چاہے بریوں کو پھاڑ کھائے۔ لہذا جو لوگ بے دین ہیں ان کا تو کام بی یہ ہے کہ علماء كر بدنام كيا جائے، ليكن جو لوگ ديندار بين ان كا بھى يد فيشن بنما جارہا ہے كہ وہ بھى مروقت علاء کی توہین اور ان کی ب وقعتی کرتے پھرتے ہیں کہ ارے صاحب علاء کا تو یہ حال ہے۔ ان لوگوں کی مجلسیں ان باتوں سے بھری ہوتی ہیں۔ حالا نکہ ان باتوں ے کوئی فائدہ نہیں۔ سوائے اس کے کہ جب لوگوں کو علاء سے بد ظن کردیا تو اب تمبیں شریعت کے احکام کون بتائے گا؟ اب تو شیطان بی تمبیں شریعت کے مساکل بتائے گاکہ یہ طال ہ، یہ حرام ہے، پھرتم اس کے چچے چلوگ، اور مراہ ہوجاؤ ك- لبذا علاء اكرچه ب عمل نظر آئي- پر بھي ان كي اس طرح توين مت كيا كرو- بلكه ان كے لئے دعاكرو، جب تم اس كے حق ميں دعاكرو كے تو علم تو اس كے یاس موجود ہے۔ تہماری دعا کی برکت ہے انشاء الله ایک دن وہ ضرور صحح راتے پر لوث آئے گا۔

### ایک ڈاکو پیربن گیا

حضرت مولانا رشد احمر گنگوری رحمة الله علیه ایک مرتبه این مریدین سے فرمانے گئے تم کہاں میرے پیچیے لگ گئے۔ میرا عال تو اس پیر جیسا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو تھا۔ اس ڈاکو نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بردی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس ہدیے تھے لے جاتے ہیں۔ ان کا ہاتھ چوہتے ہیں۔ یہ تو اچھا پیشہ ہے۔ میں خواہ مخواہ راتوں کو جاگ کر ڈاکے ڈالٹا ہوں۔ پیرے جانے اور جیل میں بند ہونے کا خطرہ الگ ہوتا ہے۔ مشقت اور تکلیف

علیحدہ ہوتی ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ میں پیرین کر پیٹے جاؤں۔ لوگ میرے پاس
آئیں گے، میرے ہاتھ چومیں گے، میرے پاس ہے تنے لائیں گے۔ چنانچہ یہ سوچ

کر اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ اور ایک خانقاہ بنا کر بیٹے گیا۔ لمبی شیچ لے لی۔ لمبا

کرتا پہن لیا۔ اور پیروں جیسا طیہ بنالیا۔ اور ذکر اور شیچ شروع کردی۔ جب لوگوں

نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا جیٹا ہے، اور بہت بڑا پیر معلوم ہوتا ہے۔ اب لوگ اس

کے مرید بننا شروع ہوگئے۔ یہاں تک کہ مریدوں کی بہت بڑی تعداد ہوگئے۔ کوئی

ہدیہ لازہا ہے، کوئی تحفہ لارہا ہے، خوب نذرانے آرہے ہیں۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے،

کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ ہر مرید کو مخصوص ذکر بنا دیے کہ تم فلاں ذکر کرو، تم فلاں

ذکر کرو، اب ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی انسان کے درجات

بلند فرماتے ہیں۔ چو تکہ ان مریدوں نے اخلاص کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اس کے نیتج

میں اللہ تعالی نے ان کے درجات بہت بلند فرما دیے۔ اور کشف وکرامات کا اونچا
مقام حاصل ہو گیا۔

## مریدین کی دعاکام آئی

ایک روز ان مریدین نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ تعالی نے ہمیں تو اس مرتبہ
تک پہنچا دیا۔ ہم ذرا بیہ دیکھیں کہ ہمارا شخ کس مرتبے کا ہے؟ چنانچہ انہوں نے
مراقبہ کرکے کشف کے ذریعہ اپنے شخ کا مرتبہ معلوم کرنا چاہا، لیکن جب مراقبہ کیا تو
شخ کا درجہ کہیں نظری نہیں آیا، آپس میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شاید ہمارا شخ
اتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی ہوا تک نہیں گی، آخر کار جاکر شخ اسے ذکر کیا کہ حضرت! ہم نے آپ کا مقام تلاش کرنا چاہا، مگر آپ تو اسنے اونچے مقام
پر ہیں کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، اس وقت شخ نے اپنی حقیقت ظاہر کردی،
اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا درجہ کیا بتاؤں۔ میں تو اصل میں ایک اور دوتے ہوئے اس نے دکر کی

بروات تمہیں اونچ اونچ مقام عطا فرمادے، اور میں تو اسفل السافلین میں ہوں،
حمہیں میرا مرتبہ کہاں ملے گا؟ میں تو ڈاکو اور چور ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں
ہ، اس لئے تم اب میرے پاس سے بھاگ جاذ، اور کی دو مرے پیر کو تلاش کرو۔
جب شخ کے بارے میں یہ باتیں سنیں تو ان سب مریدوں نے آپس میں مل کر اپنے
شخ کے لئے دعاکی کہ یا اللہ! یہ چور ہو یا ڈاکو ہو، لیکن یا اللہ! آپ نے ہمیں جو کچھ
عطا فرمایا ہے، وہ اس کے ذریعہ عطا فرمایا ہے، اے اللہ! اب آپ اس کی بھی اصلاح
فرماد بجے، اور اس کا درجہ بھی بلند کر دیجئے۔ چو نکہ وہ مریدین مخلص تھے، اور اللہ
والے تھے۔ ان کی دعاکی برکت سے اللہ تعالی نے اُس کو بھی بخش دیا، اور اس کو

بہرمال: جب سی عالم کے بارے میں کوئی غلط بات سنو تو اُس کو بدنام کرنے کے بجائے اس کے لئے دعا کرنی چاہئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تونیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





موضوع خطاب عقة كوقالوين كيجة.

مقام خطاب جامع مجدبيت المكرّم

گلثن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر مشتم

صفحات : کسم

## لِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

# غصے کو قابو میں کیجئے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من سرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من بهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهدان لا اله الاالله وحده لا شریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرا-

#### اماىعدا

﴿عن ابى هويرة رضى الله عنه قال: ان رجلا قال لرسول الله عليه وسلم اوصنى ولا تكثر على قال: لا تغضب﴾

(جامع الاصول، الكتاب الثالث في الغضب والغيظ)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ الجمعے کوئی تفیحت فرمایے اور زیادہ لمبی تفیحت نہ فرمایے۔ گویا کہ تفیحت کی بھی درخواست کی اور ساتھ میں یہ شرط لگادی کہ وہ تفیحت مخضر ہو۔ لمبی چوڑی نہ ہو اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس شرط پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا کہ تفیحت بھی کروانا چاہتے ہو اور ساتھ میں یہ قید بھی لگارہ ہو کہ مخضر کیجے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا کہ جو شخص تھیجت کا طلبگار ہو۔ وہ اگر حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا کہ جو شخص تھیجت کا طلبگار ہو۔ وہ اگر

یہ کہے کہ مجھے مختمری تقیمت کردیجے تو اس میں کوئی ادب کے ظاف بات نہیں۔
کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ آدی جلدی میں ہو اور اس نے آپ سے تقیمت کرنے کی فرمائش کی۔ اب اگر آپ نے اس کے سامنے لمبی تقریر شروع کردی تو وہ یچارہ تقیمت کی فرمائش کر کے کس خطا میں پکڑا گیا۔ حالا نکہ وہ جلدی میں تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی ادب کے خلاف بات نہیں چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مختمر تقیمت فرمائی کہ:
"لا تعصر سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مختمر تقیمت فرمائی کہ:

اگر آدمی اس مخفر نصیحت پر عمل کرے تو شاید سیکڑوں، بلکہ ہزاروں گناہوں سے اس کی حفاظت ہوجائے۔

#### گناہوں کے دو محرک، غصہ اور شہوت

اس لئے کہ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں۔ چاہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق اللہ سے متعلق ہوں۔ اگر انسان غور کرے تو یہ نظر آئے گا کہ ان تمام گناہوں کے پیچھے دو جذبے کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک غصہ، دو مرے شہوت، شہوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے اصل معنی ہیں "خواہش نفس" مثلاً دل کی چیز کے کھانے کو چاہ رہا ہے۔ یہ کھانے کی شہوت ہے، یا کی ناجائز کام کے ذریعہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی شکیل کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ بھی شہوت ہے۔ انسان چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لئے کہ اس کو یہ خواہش ہے کہ مال زیادہ مل جائے۔ ڈاکہ اس لئے کرتا ہے کہ اس کو یہ خواہش ہے کہ مال زیادہ مل جائے۔ ڈاکہ اس لئے کرتا ہے کہ اس کو اس کام پر آمادہ کرتی ہے۔ اہذا بہت سے گناہ تو شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شہوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ خصہ مت کو "اگر آدی اس گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ لہذا جب یہ فرمادیا کہ «غصہ مت کو" اگر آدی اس گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ لہذا جب یہ فرمادیا کہ «غصہ مت کو" اگر آدی اس

نفیحت پر عمل کرلے تو اس کے نتیج میں آدھے گناہ فتم ہوجائیں گے۔

### اصلاح نفس کے لئے پہلاقدم

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون لینی غصہ صبط کرنا سلوک و طریقت کا ایک باب عظیم ہے جو آدی اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو۔ اس کے لئے پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ اپنے غصہ کو قابو میں کرنے کی فکر کرے۔ غصہ کو قابو میں کرنے کی فکر کرے۔

## "غصه" ایک فطری چیز ہے

یوں تو اللہ تعالی نے "غصہ" انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر غصے کا مادہ نہ ہو اور اللہ تعالی نے حکمت کے تحت ہی ہے مادہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ یکی مادہ ہے کہ اگر انسان اس پر کنٹرول کرلے اور اس کو قابو میں کرلے تو پھر یکی مادہ انسان کو بے شار بلاؤں ہے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر انسان کے اندر ہے مادہ نہ ہو تو پھر اگر کوئی دشمن تملہ کردے گاتو اس کو غصہ بھی نہیں آئے گایا کوئی درندہ اس پر تملہ کردے گاتو اس کو غصہ بی نہیں آئے گا اور اپنا دفاع بھی نہیں کرسکے گا۔ لہذا اپنے جائز دفاع کے لئے غصے کا استعمال کرنا جائز ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس لئے کہ غصہ رکھا ہی اس لئے ہے کہ وہ انسان اپنی جان کا، اپنے مال کا دفاع کرسکے۔ اپنے یوی بچوں کی طرف ہے دفاع کرسکے۔ اپنے یوی بچوں کی طرف ہے دفاع کرسکے۔ اپنے یوی بچوں کی طرف ہے دفاع کرسکے۔ یہ غصے کا جائز محل ہے۔

### غصہ کے نتیج میں ہونے والے گناہ

لیکن اگر بھی غصہ قابو میں نہ ہوتو اس کے نتیج میں جو گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ

بے شار ہیں، چنانچہ غصے ہی ہے "تکبر" پیدا ہوتا ہے۔ غصے ہے "حسد" پیدا ہوتا ہے۔ غصے ہے "حسد" پیدا ہوتا ہے۔ غصے ہے "غداوت" پیدا ہوتی ہے اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں جو اس غصے ہے پیدا ہوتی ہیں۔ جب کہ یہ غصہ قابو میں نہ ہو اور انسان کے کنٹرول میں نہ ہو۔ مثلاً اگر غصہ قابو میں نہیں تھا اور وہ غصہ کی انسان پر آگیا۔ اب اگر جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ قابو میں ہمثلاً وہ ماتحت ہے تو اس غصے کے نتیج میں اس کو تکلیف پہنچائے گا، یا اس کو مارے گا، یا اس کو وارے گا، یا اس کو وارے گا، اور اس کو ذائے گا۔ اس کو گال دے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، اس کا دل دکھائے گا، اور سے سب کام گناہ ہیں جو غصے کے نتیج میں اس سے سرزد ہوں گے۔ اس لئے کہ یہ سب کام گناہ ہیں جو غصے کے نتیج میں اس سے سرزد ہوں گے۔ اس لئے کہ ورسرے کو ناحق مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ای طرح اگر غصے کے نتیج میں گالی دے دی دو سرے کو ناحق مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ای طرح اگر غصے کے نتیج میں گالی دے دی

#### ﴿سباب المسلم فسوق وقتاله كفر﴾

(صيح بخاري، كتاب الادب، باب ما يهني من الساب واللعن)

یعنی مسلمان کو گالی دینا بدترین فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفرہے۔ اس طرح اگر غصے کے نتیج میں دو سرے کو طعن و تشنیج کردی۔ جس سے دو سرے انسان کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی دل شکنی ہوئی تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سب گناہ اس وقت ہوئے جب ایسے شخص پر غصہ آیا جو آپ کا ماتحت تھا۔

### «بغض»غصہ سے پیدا ہو تا ہے

اور اگر ایسے شخص پر غصہ آگیا جو آپ کا ماتحت نہیں ہے اور وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے اور وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے و خصہ کے نتیج میں آپ اس کی غیبت کریں گے۔ مثلاً جس پر غصہ آیا وہ بڑا ہے اور صاحب اقتدار ہے۔ اس کے سامنے اس کو کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہوتی، زبان نہیں تھلتی تو یہ ہوگا کہ اس کے سامنے تو خاموش رہیں گے، لیکن جب وہ نظروں ہے او تجسل ہوگا تو اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کردیں گے اور اس کی

غیبت کریں گے۔ اب یہ غیبت ای غصے کے نتیج میں ہورہی ہے اور بعض او قات

یہ ہوتا ہے کہ انسان دو سرے کی کتنی بھی غیبت کرلے۔ گراس کا غصہ محصنڈا نہیں

ہوتا، بلکہ غصہ کے نتیج میں یہ دل چاہتا ہے کہ اس کا چرہ نوچ لوں۔ اس کو تکلیف

پہنچاؤں۔ گرچو نکہ وہ صاحب اقتدار اور بڑا ہے، اس لئے اس پر قابو نہیں چانا۔ اس

کے نتیج میں دل کے اندر ایک گھٹن پیدا ہوگی۔ اس گھٹن کا نام "بغض" ہے۔ اب

دل میں ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر موقع مل جائے تو کسی طرح اس کو

تکلیف پہنچاؤں اور اگر خود بخود اس کو تکلیف پہنچ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا

کہ تکلیف پہنچ گئی۔ یہ "بغض" ہے جو ایک مستقل گناہ ہے جو ای غصے کے نتیج

#### "حبد"غصہ سے پیدا ہو تاہے

اور اگر جس شخص پر غصہ آرہا ہے اور اس کو تکلیف پہنچنے کے بجائے راحت
اور خوشی عاصل ہوگئی۔ اس کو کہیں سے پینے زیادہ مل گئے، یا اس کو کوئی برا منصب
مل گیا تو اب دل میں یہ خواہش ہورہی ہے کہ یہ منصب اس سے چھن جائے۔ یہ
مال و دولت، یہ روپیہ پیسہ کسی طرح اس کے پاس سے ضائع ہوجائیں، ختم
ہوجائیں۔ اس کا نام "حسد" ہے۔ یہ "حسد" بھی اسی غصے کے نتیج میں پیدا ہورہا
ہوجائیں۔ اس کا نام "حسد" ہے۔ یہ "حسد" بھی اسی غصے کے نتیج میں پدا ہورہا
کناہ اس کے ذریعہ صادر ہوجاتے ہیں، اور اگر قابو نہ چلے تو بھی بے شار گناہ اس
کے ذریعہ صادر ہوجاتے ہیں، اور اگر قابو نہ چلے تو بھی بے شار گناہ اس
کے ذریعہ صادر ہوجاتے ہیں، ور اگر قابو نہ چلے تو بھی بے شار گناہ اس
میں پیدا ہورہے ہیں۔ اگر غصہ قابو میں ہو تا تو انسان ان سارے گناہؤں سے محفوظ
میں پیدا ہورہے ہیں۔ اگر غصہ قابو میں ہو تا تو انسان ان سارے گناہؤں سے محفوظ
رہتا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لا
تعصب "غصہ نہ کو"۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نیک مسلمانوں کی
تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

#### ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴾ (آل عران: ١٣٣)

لعنی نیک ملمان وہ ہیں جو غصے کو لی جاتے ہیں اور لوگوں سے غصے کو درگزر کرتے ہیں۔ اس لئے کہ غصہ پینے کے نتیج میں یہ سارے گناہ سرزد نہیں ہو نگے۔

### غصہ کے منتیج میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں

جیا کہ میں نے عرض کیا کہ گناہوں کے دو سرچشے ہوتے ہیں۔ ایک غصہ، دو سرے شہوت۔ لیکن شہوت کے نتیج میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ وہ بھی اگر چہ بڑے سنگین ہیں لیکن وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت بھی اللہ تعالی توبہ کی توفیق وے دیں تو توب کے نتیج میں انشاء اللہ وہ گناہ معاف کردیے جاتے ہیں اور اس کی توبہ قبول کرلی جاتی ہے اور اس کے اعمال نامے سے وہ گناہ مٹادیا جاتا ہے، لیکن غصے کے نتیج میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر تعلق حقوق العبادے ہے۔ مثلاً غصے کے نتیجے میں کسی کو مارا، یا کسی کو ڈانٹا، یا کسی کی دل آزاری کی، یا کسی گو برا بھلا كما- ان سب كا تعلق حقوق العباد سے - اى طرح غصے كے نتيج ميں اگر كى كى غيبت كرلى، ياكسى = "بغض" ركها، ياكسى = "حدد" پيدا موكيا- يه سب حقوق العباد میں حق تلفی ہے۔ لہٰذا غصے کے نتیج میں جتنے گناہ ہوتے ہیں۔ ان سب کا تعلق حقوق العباد ے ہ، اور حقوق العباد كو ضائع كرنا اتنا سكين ہے، اگر بعد ميں انسان ان سے باز بھی آجائے اور توبہ کرلے تب بھی اس کی توبہ کامل نہیں ہوگی جب تک کہ جس بندے کا حق ضائع کیا ہے، وہ معاف نہ کرے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے میں اپنا حق تو معاف کردوں گا، لیکن میرے بندوں کے جو حقوق تم نے پامال کے ہیں وہ اس وقت تک معاف نہیں كرونگاجب تك ان بندول سے معاف نہيں كرالو گے۔ اب تم كس كس سے معاف كراتے پيرومے؟ اس لئے حقوق العباد ميں كوتابي بہت سنگين ہے۔ اس لئے حضور

اقدس صلی الله علیه وسلم نے بیہ مخضر اور جامع نصیحت فرمائی که "لا تغضب" غصه مت کرو-

جب انسان اپنے غصے پر کنٹرول حاصل کرلیتا ہے اور اس کو قابو میں کرلیتا ہے تو۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے نے غصہ کو کنٹرول میں کرلیا تو اب میں بھی اس کے ساتھ غصے کامعالمہ نہیں کرونگا۔

#### غصه نه کرنے پرعظیم بدلہ

ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز حباب کتاب کے لئے الله جل شانہ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالی فرشتوں سے سوال كريں گے كہ بتاؤ اس كے نامہ اعمال ميں كيا كيا نيكياں ہيں؟ حالا نكہ اللہ تعالیٰ سب م جھے جانتے ہیں۔ لیکن بعض او قات دو سرے لوگوں پر ظاہر کرنے کے لئے سوال بھی ارتے ہیں۔ چنانچہ یو چیس گے کہ اس کے اعمال نامے میں کیا نکیاں ہی ؟ جواب میں فرشتے بتاکیں گے کہ یا اللہ! اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں۔ اس نے نہ تو بہت زیادہ نفلیں پڑھی ہیں، اور نہ ہی اس نے بہت زیادہ عبادتیں کی ہیں۔ لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک خاص نیکی ہے ہے کہ جب کوئی تخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو یہ اس کو معاف کردیتا تھا، اور جب کسی شخص ك ذع اس كاكوكي مالى حق موتا، اور وه شخص بير كبتاكم ميرك اندر اس وقت ادا كرنے كى استطاعت نہيں ہے تو يہ اپنے ملازموں سے كہتا كه اس كے اندر استطاعت نہیں ہے اس لئے اس کو چھوڑ دو۔ اس طرح یہ اپنا حق چھوڑ دیتا تھا۔ الله تعالیٰ بیر من کر ارشاد فرمائیں گے کہ جب بیر بندہ میرے بندوں کے ساتھ معانی کا معالمہ كرتا تھا، اور ان كے لئے ابنا حق چھوڑ ديتا تھا۔ آج ميں بھى اس كے ساتھ معافی کا معامله کرول گا، اور اس کو معاف کردول گا۔ چنانچه اس بنیاد پر الله تعالی اس بندے کی مغفرت فرماویں گے۔

## شاہ عبدالقدوس گنگوہی ؓ کے بیٹے کا مجاہدہ

یمی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کے پاس جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرائے کے لئے جاتا تو توبہ کے بعد اس کو سبق یہ دیا جاتا کہ اپنے غصے کو بالکل خم کردے اور اس غصے کو ختم کرائے کے لئے بڑے بڑے مجاہدے کرائے جاتے تھے۔ حضرت شخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درج کے اولیاء اللہ بیس سے تھے، اور ساری دنیا ہے لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کرائے کے لئے آیا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے نے ان کی زندگی میں ان کی کوئی قدر نہ کی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب شاہزادے نے ان کی زندگی میں ان کی کوئی قدر نہ کی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب کا رائے اپنا بڑا زندہ ہے تو دلوں میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جیسے یہ محاورہ ہے ''گھر کی مرفی دال برابر'' باپ گھر میں موجود ہیں۔ ساری دنیا آکر ان سے فیض اٹھارتی کی مرفی دال برابر'' باپ گھر میں موجود ہیں۔ ساری دنیا آکر ان سے فیض اٹھارتی ہوئے ہیں۔ بہ لیکن صاحبزادے کو کچھ پرواہ ہی نہیں۔ وہ اپنے کھیل کود میں گئے ہوئے ہیں۔ جب لیکن صاحبزادے کو کچھ پرواہ ہی نہیں۔ وہ اپنے کھیل کود میں گئے ہوئے ہیں۔ بہب باپ کا انتقال ہو گیا تو اب آ نکھ کھلی اور یہ سوچا کہ گھر میں کتنی بردی دولت موجود ہیں۔ ساری دنیا آکر فیض اٹھاتی رہی لیکن میں نے وقت ضائع کردیا اور ان سے پچھی حاصل نہ کرسکا۔

اب معلومات کرائیس کہ ہمارے والد صاحب کے پاس جو لوگ آیا کرتے تھے اور جنہوں نے والد صاحب سے اپنی اصلاح کرائی۔ ان میں سے کون ایسے ہیں جنہوں نے والد صاحب سے زیادہ فیض حاصل کیا ہو، تاکہ کم از کم اب میں ان کے پاس جاکر فیض حاصل کروں۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ایسے ایک بزرگ بلخ میں رہتے تھے۔ چنانچہ بلخ جانے کا ارادہ کیا، اور ان کو رہتے ہیں۔ یہ خود گنگوہ یوئی میں رہتے تھے۔ چنانچہ بلخ جانے کا ارادہ کیا، اور ان کو اطلاع کی کہ میں آرہا ہوں۔ ان بزرگ کو جب یہ اطلاع کینی کہ میرے شخ کے صاحبزادے تشریف لارہے ہیں تو انہوں نے اپنے حشم و خدم کے میاتھ گھر میرے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر ماتھ شہرے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لائے، ان کے لئے شاندار کھانے پکوائے، خوب دعوت کی۔ جب ایک دو دن ای

طرح گزرگے تو صاجزادے نے عرض کیا کہ حضرت! آپ مجھ سے بڑی مجت سے پیش آئ، اور میری قدروانی کی، لیکن میں تو اصل میں کسی اور مقصد کے لئے آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ گیا مقصد ہے؟ صاجزادے نے کہا کہ حضرت! میں تو اس مقصد کے لئے آیا ہوں کہ میرے والد صاحب سے جو دولت آپ لے کر آئے مقصد کے لئے آیا ہوں کہ میرے والد صاحب سے جو دولت آپ لے کر آئے ہیں۔ اس کا پچھ حصد میں بھی آپ سے حاصل کرلوں، کیونکہ ان کی زندگی میں نہیں لے سکا تھا۔ انہوں نے فرمایا اچھا آپ اس مقصد کے لئے آئے ہیں تو آب یہ خاطر تواضع اور مہمان داری سب بند، یہ اعزاز و اکرام، یہ دعوت کے شاندار کھانے سب بند، اب آپ الیا کریں کہ مجد کے پاس ایک جمام ہے۔ اس جمام کے پاس آپ کا شخطہ موگا، وہیں آپ کو سونا ہوگا اور جمام کی آگ جلا کر ہر وقت اس کا پائی گرم کیا کرو، اور اس کے لئے کو ٹرا کباڑ، لکڑیاں چن کر لاکر اس میں جھونکا کرو۔ چو نکہ مردیوں کا موسم تھا نمازیوں کے وضو کے لئے گرم پانی کا انتظام کیا جاتا تھا، ان صاجزادے سے کہہ دیا کہ بس تمہارا صرف بی کام ہے۔ کوئی وظیفہ کوئی شبیج وغیرہ ضافرادے سے کہہ دیا کہ بس تمہارا صرف بی کام ہے۔ کوئی وظیفہ کوئی شبیج وغیرہ نہیں بتائی۔ کہاں تو وہ اعزاز و اکرام ہورہا تھا اور کہاں یہ خدمت سپرد کردی۔

### تكبر كاعلاج

چونکہ یہ اخلاص کے ساتھ اپی اصلاح کے لئے آئے تھے۔ اس لئے کہنے کے مطابق گئے اور اس کام میں گئے۔ اب ایک عرصہ دراز تک بان کے ذمہ بس بھی کام مطابق گئے وقت کی نماز پڑھو، اور مجد کا جمام روشن کرو۔ بزرگ جانے تھے کہ ان صاجزادوں میں خاندانی شرافت بھی ہوتی ہے۔ دلوں میں طہارت ہوتی ہے۔ گرایک عیب ان کے اندر ضرور ہوتا ہے، وہ ہے تکبراور اپنی بڑائی۔ اس کاعلاج کرنا منظور تھا، ای لئے ایساکام ان کے برد کیا تاکہ اس بیاری کاعلاج ہوجائے۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ دیکھنے کے لئے کہ شہزادگی کا خیال اور تصور ان کے دل میں ہے یا ختم ہوگیا جہ اس کی آزمائش کے لئے ان بزرگ نے اپنے گھرکی بھنگن جو گھر کا کوڑا اٹھا کر

لیجاتی تھی۔ اس سے کہا کہ آج جب کو ڑا اٹھا کر جاؤ تو جمام کے پاس جو صاحب جمام
کی آگ روش کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کے قریب سے گزر جانا، وہ جو کچھ
تہیں کہیں وہ آکر ہم سے کہنا، چنانچہ جب وہ بھٹان کو ڑا لے کر ان صاجزادے کے
سے گزری تو ان کو بڑا طیش اور غصہ آیا اور کہا کہ یہ تیری مجال کہ ہمارے پاس
سے گزرے، ، ، اگنگوہ، ورنہ مجھے بتاتا۔ اب اس بھٹگن نے جاکر شخ کو اطلاع دے
دی کہ یہ جواب دیا ہے۔ ان بزرگ نے سوچا کہ ابھی تو کچا بن باتی ہے۔ ابھی کر باق

#### دو سرا امتحان

جب پھر کچھ عرصہ گزر گیا تو پھر بھنگن سے کہا کہ اب کو ڈا اٹھا کرلے جاؤ اور اب کے بالکل ان کے قریب سے گزری اب کے بالکل ان کے قریب سے گزرو۔ چنانچہ وہ بھنگن اور زیادہ قریب سے گزری تو صاجزادے نے اس بھنگن کو غصے سے دیکھا۔ لیکن زبان سے پچھ نہ کہا، اس بھنگن نے جاکر شخ کو اس کی اطلاع کردی کہ آج ہے واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہے علاج کارگر ثابت ہوا۔

#### تيسرا المتحان

پھر کچھ عرصہ کے بعد شیخ نے بھنگن کو تھم دیا کہ اب کی مرتبہ ان کے اتنے قریب سے گزرہ کہ وہ کوڑا کباڑ کا ٹوکرا ان کو لگ بھی جائے اور اس میں سے پچھ کوڑا بھی ان کے اور اس میں سے پچھ کوڑا بھی ان کے اور گر جائے۔ چنانچہ جنب وہ بھنگن ان کے قریب سے گزری اور تھوڑا کوڑا بھی ان پر گرادیا تو انہوں نے اب کی مرتبہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر بھنگن نے جاکر شیخ کو اطلاع دے دی۔ شیخ نے فرمایا کہ ہاں فائدہ ہورہا ہے۔

### چوتھا امتحان

کچھ عرصہ کے بعد پھر شخ نے بھنگن کو حکم دیا کہ اب کی مرتبہ کو ڑے کا ٹوکرا لے کر ان کے پاس سے گزرہ اور ٹھوکر کھا کر ان کے پاس اس طرح گرجاؤ کہ سارا کو ڑا ان کے اوپر گرے۔ پھرجو وہ کریں وہ جھے آکر بتاؤ۔ چنانچہ وہ بھنگن گئی اور ٹھوکر کھا کر گرگئی، جب انہوں نے بید دیکھا کہ وہ بھنگن گرگئی ہے۔ اب بجائے اس کے ان کو اپنی فکر ہوتی اور اس سے پوچھا کہ تہیں ہمیں چوٹ کو اپنی فکر ہوتی اور اس سے پوچھا کہ تہیں ہمیں چوٹ تو نہیں لگ گئے۔ اپنی کچھ فکر نہیں ہوئی کہ میرے کپڑے گندے ہوگئے۔ چنانچہ مونی۔ بھاکت جاکر شخ کو اس کی اطلاع کردی۔ فرمایا کہ اب کامیالی کی امید ہوئی۔

### بری آ زمائش اور عطاء دولت باطنی

اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ شخ شکار کو باہر جایا کرتے تھے اور شکاری کتے بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اس میں بھی انہوں نے کوئی دینی مصلحت اور حکمت دیمی ہوگ۔ اور شکاری کتوں کے ذریعہ شکار کرنا کوئی ناجائز کام تو تھا نہیں بلکہ جائز تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب شکار کے لئے جانے لگے۔ ان صاجزادے کو بھی ساتھ لے لیا اور شکاری کتے کی زنجیران صاجزادے کے ہاتھ میں پکڑا دی، وہ شکاری کتے بڑے کیم اور بڑے طاقت ور اور یہ بیچاری نحیف اور کمزور اور فاقہ مست تھے۔ چنانچہ جب شکاری کتے شکار کے بیچھ بھاگے اور یہ صاجزادے کمزور ہونے کی وجب چنانچہ جب شکاری کتے شکار کے بیچھ بھاگے اور یہ صاجزادے کمزور ہونے کی وجب جان کتوں کے ساتھ نہ بھاگ شکے۔ چنانچہ گر پڑے۔ چونکہ شخ کی طرف سے تھم یہ تھا کہ زنجیر مت چھوڑنا۔ اس لئے زنجیر نہیں چھوڑی۔ اب گھٹے ہوئے اہولہان یہ تھا کہ زنجیر مت چھوڑنا۔ اس لئے زنجیر نہیں چھوڑی۔ اب گھٹے ہوئے اہولہان موگے لیکن شخ کا تکم بجالانے کے لئے زنجیر نہیں چھوڑی۔

اس واقعہ کے بعد رات کو شیخ نے خواب میں اپ شیخ حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمة اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ فرمارے ہیں کہ "میں نے تو تم سے اتنی مشقت نہیں لی''۔ کیونکہ اولاد کا خیال تو باپ کو ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو ان کو بلا کر سینے سے لگایا اور فرمایا کہ جو دولت میں تمہارے والد سے لے کر آیا تھا، تم نے وہ دولت مانگی تھی، جو تمہاری امانت تھی، وہ دولت میں نے تمہارے سپرد کردی اور چو نکہ اس طرز عمل کے بغیریہ دولت نہیں مل سکتی تھی۔ اس لئے میں نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔

### غصہ دبائیں، ملائکہ ہے آگے بڑھ جائیں

بہرحال میں یہ عرض کررہا تھا کہ جب یہ صاجرادے اپی اصلاح کرانے کے لئے وہاں گئے تو نہ ان کو وظیفے بتائے، نہ تبیعات پڑھنے کو بتائیں۔ نہ اور پچھ معمولات بتائے، بلکہ پہلا کام ایسا کرایا جس کے ذریعہ دماغ سے تکبر نگلے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ پیدا ہوجائے، اور یہ غصہ جو تکبر کا سبب اور اس کا بتیجہ ہوتا ہے وہ ختم ہوجائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک و تصوف کا عظیم باب اور اس کا پہلا قدم ہے کہ انسان کی طبیعت سے غصہ سلوک و تصوف کا عظیم باب اور اس کا پہلا قدم ہے کہ انسان کی طبیعت سے غصہ نگل جائے، اور اس پر بتاہ ہوجائے۔ ور جب یہ غصہ قابو میں ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی نگل جائے، اور اس پر بشک کرتے ہیں۔ ملائکہ کمی اس پر رشک کرتے ہیں۔ ملائکہ کمی اس پر رشک کرتے ہیں۔ ملائکہ بمی اس پر رشک کرتے ہیں۔ ملائکہ بمی اس پر بیختی تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پیدا بیں اس ظرح کیا ہے، لیکن انسان اور آدم کے بیٹے کی خلقت کے اندر میں نے غصہ کی اس ظرح کیا ہے، لیکن انسان اور آدم کے بیٹے کی خلقت کے اندر میں نے غصہ کو دباتا ہے۔ کیے بڑھ جاتا ہے۔

### امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كاايك واقعه

حضرت امام الوصنيف رحمة الله عليه جن كى فقد پر ہم سب عمل كرتے ہيں اور سارى دنيا ميں الله تعالى نے ان كا فيض جارى فرماديا ہے۔ ان كے حاسدين بہت سخے۔ الله تعالى نے ان كو چونكه بہت اونچا مقام عطا فرمايا تقا۔ شہرت عطاكى تحى، علم ديا تھا، اور معتقدين بھى بہت تھے، اس لئے حسد كرنے والے بھى بہت تھے۔ حسد كے نتیج ميں لوگ ان كى برائيال كرتے تھے، اور برا بھلا بھى كہتے تھے۔ ايك دن آپ گھر جانے كے لئے نكلے تو ايك صاحب آپ كے ساتھ لگ كے اور مسلس پورے دائے گليوں كى بوچھاڑ كرتے رہے۔ آپ ايك بين ويے ہيں۔ جب كلى كا ايك موڑ آيا تو آپ دك گئے اور ان صاحب نے فرمايا كہ چونكه اس موڑ سے ميرا راستہ جدا ہوجائے گا۔ اس لئے كہ ميرے گھركا موڑ آگيا ہے۔ اور آپ كا راستہ جدا ہوجائے گا اور ميرا راستہ اور ہوجائے گا۔ كہيں آپ كے دل ميں حسرت نہ رہ جائے۔ لہذا ميں بہال كھڑا ہوجاتا ہوں اور آپ كو جو گالياں دينى ہوں، يا برا بھلا كہنا جو۔ وہ كہہ ليں، پھر ميں اپنے گھركی طرف چلا جاؤں گا۔ يہ واقعہ كابوں ميں لكھا ہوا موجود ہے۔

### چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز

میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے ساکہ حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھاکرتے تھے۔ اس کا بھی عجیب قصہ ہے۔ ابتداء میں ایساکرنے کا معمول نہیں تھا، بلکہ ابتداء میں آپ کا معمول یہ تھا کہ اخیر شب میں تہجد کے لئے اٹھ جاتے تھے۔ ایک دن راتے میں جارہے تھے کہ راتے میں ایک بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے ساکہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ بس یہ الفاظ من کر امام وہ شخص ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ بس یہ الفاظ من کر امام

صاحب کو غیرت آگئ کہ بیہ بردھیا تو میرے بارے میں بیہ گمان رکھتی ہے کہ میں عشاء کے وضو سے نجر کی نماز پڑھتا ہوں، حالا نکہ میں پڑھتا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ میری الی بات کی تعریف کی جاربی ہے جو میرے اندر موجود نہیں۔ ای دن بیہ عزم کرلیا کہ آئندہ ساری عمر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد اپنا بیہ معمول بنالیا کہ ساری رات عبادت کرتے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔

اور ایبا نہیں تھا کہ جب ساری رات عبادت کی تو اب سارا دن سوئیں گے،
کیونکہ امام صاحب کی تجارت بھی تھی۔ درس و تدریس کا معمول بھی تھا۔ لوگ
آپ کے پاس آکر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ لہذا آپ ساری رات عبادت کرتے،
اور فجر کی نماذ کے بعد درس و تدریس اور تجارت وغیرہ کے کام انجام دیتے۔ اس
طرح ظہر کی نماذ تک اس میں معروف رہتے۔ظہر کی نماذ کے بعد عصر تک سونے کا
معمول تھا۔

#### امام ابوحنيفه ٌ كاايك اور عجيب واقعه

ایک روز ظہری نماز کے بعد گر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گر تھا،
جاکر آرام کرنے کے لئے بستر پر لیٹ گئے۔ استے میں کمی نے دروازے پر پنچ
دستک دی — آپ اندازہ سیجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو، اور سارا دن
معروف رہا ہو۔ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان
کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آگیا — لیکن امام صاحب اٹھے۔ زیئے
کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آگیا سے لیکن امام صاحب اٹھے۔ زیئے
اس سے پوچھا کہ کیے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھئے اول
تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لئے بیٹھے تھے۔ وہاں آگر تو مسئلہ پوچھا نہیں،
اب بے وقت پریٹان کرنے کے لئے بہاں آگئے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو پچھ

نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی، کیا سئلہ معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں۔ جب میں آرہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرتا ہے، لیکن اب میں بھول گیا۔ یاد نہیں رہا کہ کیا مسلد ہوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا جب یاد آجائے تو پھر پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ خاموثی سے واپس اوپر چلے گئے۔ ابھی جاکر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازہ پر دستک ہوئی۔ آپ پھر اٹھ کر نیج تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی نخص کھڑا ہے۔ آپ نے یو چھاکیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت! وہ مسلد مجھے یاد آگیا تھا۔ آپ نے فرمایا پوچھ او۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا گرجب آپ آدهی سیرهی تک پنچ تومین وه مسئله بهول گیا- اگر ایک عام آدمی موتاتواس وقت تك اس كے اشتعال كاكيا عالم ہوتا، مگر امام صاحب اپ نفس كو منا چكے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی جب یاد آجائے یوچھ لینا، یہ کہ کر آپ واپس چلے گئے، اور جاکر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر پنچے تشریف لائے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت اوہ مسلد یاد آگیا۔ امام صاحب نے یوچھا کہ کیا مسلد ہے؟ اس نے کہا کہ بید مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست (پاخانہ) کا ذا نقد کروا ہوتا ہے یا میٹھا ہو تا ہے؟ (العیاذ باللہ- بیہ بھی کوئی مسلہ ہے)۔

### اب صبر کا پیانه لبریز ہوجاتا

اگر کوئی دو مرا آدی ہوتا، اور وہ اب تک ضبط بھی کررہا ہوتا، تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے ضبط کا پیانہ لبریز ہوجاتا۔ لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ مشماس ہوتی ہے اور اگر موکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ پھروہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ (العیاد باللہ) حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہرچیز کاعلم چکھ

124

کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پنہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔

### اینےوقت کاحلیم انسان

جب امام صاحب نے میہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا۔ امام صاحب امیں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ مجھے معاف کیجئے گامیں نے آپ کو بہت ستایا۔ لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہورہی تھی۔ میرا کہنا یہ تھا کہ حفزت سفیان توری رحمہ اللہ علیہ علاء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں، اور وہ غصہ نہ كرنے والے بزرگ بي اور ميرے دوست كايد كہنا تھا كدسب سے بردبار اور غصه نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہوگئ، اور اب ہم نے جانبچنے کے لئے یہ طریقہ سوچھاتھا کہ میں اس وقت آپ کے گھریر آؤں جو آپ کے آرام کاوقت ہوتا ہے، اور اس طرح دو تین مرتبہ آپ کو اوپر پنچے دوڑاؤل اور پھر آپ سے الیا بیودہ سوال کروں، اور بید دیکھول کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے۔ لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایبا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ آپ کے علاوہ کوئی دو سرا نہیں دیکھا۔

اس سے اندازہ لگائے کہ آپ کا کیا مقام تھا۔ اس پر ملائکہ کو رشک نہ آئے تو سس پر آئے۔ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹاہی دیا تھا۔

## «حلم"زینت بخشاہے

چنانچه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے يه دعا فرمائی:

اللهم اغننى بالعلم وزينى بالحلم اللهم اغننى بالعلم وزينى بالحلم اللهم المنانى ديث نبر ٣٦٦٣)

"اے اللہ مجھے علم دے کر غناعطا فرمایئے اور حکم کی زینت عطا فرمایئے"۔

یعنی و قار دے کر آراستہ فرماد بچئے۔ آدی کے پاس علم ہو، اور حلم نہ ہو، بردباری نہ ہو تو پھر علم کے باوجود آدی میں آرائی اور زینت نہیں آ کتی۔ اس طریق پر چلنے کے لئے اور اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لئے پہلا قدم بیہ ہے کہ غصہ نہ کرو۔ اس لئے فرمایا "لاتعضب" یمی پہلا سبق ہے اور یمی مختصر نفیحت ہے اور یمی اللہ جل جلالہ کے غضب سے نیخے کا طریقہ بھی ہے۔

## غصہ سے بچنے کی تدابیر

اور صرف یہ نہیں ہے کہ عکم دے دیا کہ غصہ نہ کرو، بلکہ غصہ ہے بچنے کی تدبیر قرآن کریم نے بھی بتائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی اس تدبیر کے ذریعہ غصہ کو دبانے کی مشق کی جاتی ہے۔ پہلی بات بیہ ہے کہ غیرافقیاری طور پر جو غصہ آجاتا ہے، اور طبیعت میں ایک بیجان پیدا ہوجاتا ہے، اس غیرافقیار بیجان پر اللہ تعالیٰ کے پہلل کوئی مواخذہ نہیں۔ اس لئے کہ وہ انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ لیکن طبیعت میں جو بیجان اور اوٹن پیدا ہوئی جو جوش آیا۔ اس جوش کو باہر ہے۔ لیکن طبیعت میں جو بیجان اور اوٹن پیدا ہوئی جو جوش آیا۔ اس جوش کو اپنی حد کے اندر رکھے، اور اس کا اثر اپنے کی فعل پر نہ آنے دے مثلاً کی پر غصہ آیا، اور دل میں اوٹن پیدا ہوئی تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس غصے کے آیا، اور دل میں اوٹن پیدا ہوئی تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس غصے کے آیا، اور دل میں اوٹن پیدا ہوئی تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس غصے کے

نتیج میں کسی کو مار دیا، یا کسی کو ڈانٹ دیا، یا برا بھلا کہد دیا تو گویا کہ اس غصے کے تقاضے پر عمل کرلیا۔ اب اس پر پکڑ ہوجائے گی اور بید گناہ ہے۔

### غصه کے وقت ''اعوذ باللہ ''یڑھ لو

لہذا جب مجھی دل میں یہ بیجان اور اوٹن پیدا ہو تو پہلا کام وہ کرو جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر تلقین فرمایا۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم ﴾ (الابراف ٢٠٠)

یعنی جب تمہیں شیطان کوئی کچو کہ لگائے تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ ما تگو اور "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" پڑھو۔ اے اللہ! میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ ما نگا ہوں۔ اس لئے کہ شیطان نے اپنا کچو کہ لگایا۔ لیکن تم نے اللہ سے پناہ مانگ کی تو اب انشاء اللہ اس فیصے کے برے نتائج سے اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ لہٰذا اس بات کی عادت ڈال لو کہ جب غصہ آئے تو فوراً "اعوذ باللہ" پڑھ لو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ذرا سے دھیان اور مشق کی ضرورت ہے۔

#### غصہ کے وقت بیٹھ جاؤیالیٹ جاؤ

غصہ کے وقت دو سرا کام وہ کروجس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقین فرمائی، اور یہ بڑا بجیب و غریب اور نفیاتی کام ہے۔ فرمایا کہ جب طبیعت میں غصے کی تیزی ہو تو اس وقت اگر تم کھڑے ہو تو میٹے جاؤ اور اگر پھر بھی غصہ میں کی نہ آئے تو لیٹ جاؤ کیونکہ غصہ میں کی خاصیت یہ ہے کہ اوپر دماغ کی طرف چڑھتا ہے، اور جب غصہ کا غلبہ ہو تا ہے تو انسان اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا تو اٹھ کر بیٹے جائے گا۔ اگر بیٹھا ہوگا تو اٹھ کر بیٹے جائے گا۔ اگر بیٹھا ہوگا تو ا

کھڑا ہوجائے گا۔ اس لئے اس کو ختم کرنے کی تدبیریہ بنائی کہ تم اس کے ال کام کرو۔ لہٰذا اگر غصہ کے وقت کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تولیٹ جاؤ، اور اپنے آپ کو فچلی حالت پر لے آؤ۔ یہ تدبیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ غصے کے نتیجے میں نہ جانے کس مصیبت کے اندر جتلا ہوجائیں گے۔ اس لئے آپ نے یہ تدبیر بتائی۔

(ابوداؤد، كتاب الادب، باب مايقال عند الغضب)

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آدی اس وقت محمداً پانی لی لے۔

### غصه کے وقت اللہ کی قدرت کو سو چے

ایک تدبیریہ ہے کہ آدی اس وقت یہ سوپے کہ جس طرح کا غصہ میں اس آدی پر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالی جھ پر اس طرح کا غصہ کردے تو چراس وقت میراکیا حال ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایخ غلام پر غصہ کررہے ہیں، اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے فرایا۔ لللہ اقدر علیک منک علیم یادرکھو، تمہیں جتنی قدرت اور اختیار اس غلام پر حاصل ہے۔ اس منک علیم یادرکھو، تمہیں جتنی قدرت اور اختیار اس غلام پر حاصل ہے۔ اس سے کہیں ذیادہ قدرت اور اختیار اللہ تعالی کو تم پر حاصل ہے۔ تم اپ اختیار کو اس سے زیادہ اختیار تم پر حاصل ہے۔ اس استعال کر کے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو تو اللہ تعالی کو اس سے زیادہ اختیار تم پر حاصل ہے۔

### الثد تعالى كاحكم

الله تعالی کا حلم تو دیکھو کہ کس طرح برطا ان کی نافرمانیاں ہورہی ہیں۔ کفر کیا جارہا ہے۔ شرک کیا جارہا ہے۔ اس کے باوجود جارہا ہے۔ اس کے باوجود

پھر بھی ان سب کو رزق دے رہے ہیں۔ بلکہ اپ بعض نافرمانوں پر دنیاوی دولت کے انبار لگادیئے ہیں، ان کے حکم کا تو کیا محکانہ ہے۔ اس لئے فرمایا۔ "مَنحَدَّهُواُ بِالْحَدُّقُ وَاللّٰهِ " اللّٰه کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو اور بیہ سوچو کہ جب اللّٰه تعالی اپنے غصے کو اپنے بندول پر استعال نہیں فرماتے اور جھ پر اپنا غصہ استعال نہیں فرماتے اور جھ پر اپنا غصہ استعال نہیں فرمارہے ہیں تو میں اپنے ماتحوں پر غصہ کیوں استعال کروں۔

## حضرت ابو بكرصديق عظينه كاغلام كو دُانثنا

ا یک اور روایت میں ہے کہ جب آپ" نے حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

### ﴿لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِينَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ﴾

یعنی ایک طرف آپ غلام کو لعنت ملامت بھی کریں اور دوسری طرف "صدیق" بھی بن جائیں۔ رب کعب کی قتم ایسا نہیں ہوسکتا۔ یعنی آپ کا مقام تو "صدیقیت" کا مقام ہے، اور صدیقیت کے ساتھ یہ چیز جمع نہیں ہو علی۔ اس طریقے ہے آپ" نے ان کو غصہ کرنے ہے منع فرمایا۔ لہذا جب دوسرے پر غصہ آئے تو یہ تصور کرلو کہ جتنا قابو اور قدرت مجھے اس بندے پر حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ تعالی میری پکڑ فرمالیں تو میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ بہرمال غصہ کو دبانے کی یہ مختلف تدبیریں ہیں جو قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں بتائیں۔

### شروع میں غصہ کو بالکل دبادو

ابتداء میں جب انسان این اخلاق کی اصلاح کرنا شروع کرے تو اس وقت حق

ناحق کی فکر بھی نہ کرے۔ یعنی بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر غصہ کرنا جائز اور برحق ہوتا ہے، لیکن ایک مبتدی کو جو اپنے نفس کی اصلاح کرنا شروع کررہا ہو۔ اس کو چاہئے حق اور ناحق کی تفریق کئے بغیر ہر موقع پر غصہ کو دہائے، تاکہ رفتہ رفتہ یہ مادہ خبیشہ اعتدال پر آجائے۔ اگر ایک مرتبہ اس کو دہا دیا جائے، اور اس کا زہر نکال دیا جائے تو اس کے بعد جب اس غصے کو استعال کیا جائے گاتو پھرانشاء اللہ صحیح جگہ پر استعال کیا جائے گا، لیکن شروع شروع میں کسی بھی موقع پر غصہ نہ کرد۔ چاہے تم کو بید معلوم ہو کہ یہاں غصہ کرنے کا مجھے حق ہے۔ پھر بھی نہ کرو، اور جب بی غصہ قابو میں آجائے تو پھراگر غصہ کیا جائے گاتو وہ غصہ حد کے اندر رہتا ہے حد ہے آگے نہیں بردھتا اور اعتدال سے متجاوز نہیں ہوتا۔

#### غصه ميں اعتدال

بعض او قات غصے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خاص طور پر جو لوگ اپ زیر تربیت ہیں۔ مثلاً باپ کو اپنی اولاد پر غصہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ استاد کواپ شاگردوں پر، شخ کو اپ مریدوں پر ان کی اصلاح کی خاطر غصہ کرتا پڑتا ہے۔ لیکن جتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی غصہ کرنا چاہئے۔ ضرورت سے آگے نہیں بڑھنا چاہئے۔ اس لئے کہ اگر آدمی ضرورت سے آگے بڑھے گاتو اس میں اپنی نفسانیت شامل ہوجائے گی اور اس کے نتیج میں وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور اس میں بے برکتی شامل ہوجائے گی۔

### الله والول کے مختلف مزاجی رنگ

اکثر اولیاء اللہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے تمام متعلقین کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ غصہ وغیرہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ والوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی پر غلبہ رحمت کا ہوتا ہے تو وہ رحمت اور شفقت ہی

کے ذریعہ اپنے متعلقیں کا علاج کرتے ہیں، لیکن وہ جلال قابو میں رہتا ہو تا ہے۔ وہ اس جلال کے ذریعہ علاج کرتے ہیں، لیکن وہ جلال قابو میں رہتا ہے۔ وہ حد سے متجاوز نہیں ہوتا۔ یہ جو مشہور ہوتا ہے کہ فلال بزرگ بڑے جلالی بزرگ تھے اور جلالی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موقع ہروقت غصہ کرتے تھے، اور حد سے زیادہ غصہ کرتے تھے، بلکہ جس وقت بتنا غصہ کرنے کا حق تھا اور تربیت بلطنی کے لئے اس کی ضرورت سمجھتے تھے اس کے مطابق وہ غصہ کرتے تھے۔ چنانچہ ہارے بین ہارے برگ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہارے برگ دوہ بڑے جلالی بزرگ تھے۔ فاروقی تھے۔ یعنی حضرت عمرفاروق سے بات مشہور ہے کہ وہ بڑے جلالی بزرگ تھے۔ فاروقی تھے۔ یعنی حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اس کئے طبیعت میں غیرت بھی تھی۔ لیکن زیر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اس کئے طبیعت میں غیرت بھی تھی۔ لیکن زیر مشی علم اور مختل کا معاملہ بھی رہتا تھا۔

#### غصه کے وقت مت ڈانٹو

آپ فرمایا کرتے تھے کہ "دیس دو سروں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں۔ اور خود میرا عمل بھی یہ ہے کہ جو آدی میرے زیر تربیت ہے، اس پر تو میں غصہ کرلیتا ہوں، لیکن جو شخص میرے زیر تربیت ہے، اس کے اوپر کبھی غصہ نہیں کرتا ہوں، اکین جو شخص میرے زیر تربیت نہیں ہے۔ اس کے اوپر کبھی غصہ نہیں کرتا ہوں، اور فرماتے تھے کہ "جس وقت طبیعت میں اشتعال اور غصہ ہو۔ اس وقت مصنوعی ذائو۔ بلکہ اس وقت مصنوعی خصہ بیدا کر کے پھر ذائو۔ اس لئے کہ مصنوعی غصہ بھی حد سے نہیں نکلے گا، اور اشتعال کی موجودگی میں غصہ کروگے تو حد سے متجاوز ہوجاؤ گے۔" آپ فرمایا کرتے اشتحال کی موجودگی میں غصہ کروگے تو حد سے متجاوز ہوجاؤ گے۔" آپ فرمایا کرتے تھے کہ "المحدللہ، جب میں کسی کو اس کی تادیب اصلاح کے لئے سزا بھی دے رہا ہو تا ہوں تو عین سزا دینے کے وقت بھی ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اس کا درجہ بوتا ہوں تو عین سزا دینے کے وقت بھی ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اس کا درجہ بھی سے بردھا ہوا ہے اور یہ مجھ سے افضل ہے۔ میں تو اللہ تعالی کی طرف سے اس

کام پر مامور ہوں۔ اس لئے بیہ کام کررہا ہوں۔ " پھراس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ "جیسے اگر بادشاہ اپنے شہزادے کی کسی نامناسب بات پر خفا ہو کر جلاد کو حکم دے کہ اس شہزادے کو کوڑے لگاؤ، تو اب وہ جلاد بادشاہ کے حکم پر شہزادے کو کوڑے تو مارے گا، لیکن مارتے وقت بھی جلاد یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ شہزادہ ہے۔ میں جلاد ہوں۔ درجہ اس کا بلند ہے۔ لیکن ایک حکم کی خاطر مجبوراً اس کو کوڑے مار رہا ہوں۔ " پھر فرمایا کہ الحدللہ، عین غصہ کے وقت بھی بیہ دھیان میرے دل سے جاتا ہمیں ہے کہ درجہ اس کا بلند ہے، لیکن ضرورت کے تحت کہ اللہ تعالی نے یہ فریضہ بھی پر عائد کردیا ہے اس لئے میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں یا سزا دے رہا ہوں۔

فرمایا کرتے تھے یہ کہ میں ایک طرف تو اس سے بازپر س اور مؤاخذہ کررہا ہوتا ہوں اور ڈانٹ ڈپٹ کررہا ہوتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! جس طرح میں اس سے مؤاخذہ کررہا ہوں۔ آخرت میں آپ بھے سے مؤاخذہ مت فرمایئے گا، اور جس طرح میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں۔ یا اللہ! قیامت کے روز میرے ساتھ ایسا معالمہ نہ فرمایئے گا، کیونکہ میں جو کچھ میں کررہاہوں۔ آپ کے حکم میرے ساتھ ایسا معالمہ نہ فرمایئے گا، کیونکہ میں جو کچھ میں کررہاہوں۔ آپ کے حکم کے تحت کررہا ہوں ۔ بہرحال، اصلاح و تربیت کی ضرورتوں کے مواقع پر ان رعایتوں کے ساتھ آپ کا غصہ تھا۔ لوگوں نے ویسے ہی مشہور کردیا کہ آپ برے طالی بردگ تھے۔

### حضرت تقانوي رحمة الله عليه كاواقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پرانے خادم بھائی نیاز صاحب مرحوم سے علی خادم بھائی نیاز صاحب مرحوم سے سے خصہ خانقاہ تھانہ بھون میں حضرت کے پاس رہا کرتے تھے۔ چونکہ بہت عرصے سے حضرت والاکی خدمت کررہے تھے۔ اس لئے طبیعت میں تھوڑا ساناز بھی پیدا ہوگیا تھا۔ ایک مرتبہ کمی نے حضرت کے پاس آکر ان کی شکایت کی کہ یہ بھائی نیاز صاحب بڑے منہ چڑھ گئے ہیں، اور بعض او قات لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ حضرت

والا کو تشویش ہوئی کہ خانقاہ میں آنے والے لوگوں کو اس طرح ناحق ڈائٹنا تو ہری بات ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو بلا کر ان سے کہا۔ میاں نیازا یہ کیا حرکت ہے کہ تم ہرایک کوڈانٹے پھرتے ہوا بھائی نیاز صاحب کے منہ سے یہ جملہ لگلا کہ "حضرت جی اجھوٹ مت بولو، اللہ سے ڈرو" بظاہر بھائی نیاز صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے آپ سے میری شکایت کی ہے کہ میں لوگوں کو ڈائٹنا پھرتا ہوں، وہ لوگ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو" دیکھتے، ایک نوکر اپنے آقا سے کہہ رہا ہے کہ "جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو" دیکھتے، ایک نوکر اپنے آقا سے کہہ رہا ہے کہ "جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو" ایسے موقع پر وہ نوکر اور زیادہ سراکا اور ڈائٹ کا مستحق ہونا چاہئے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ الفاظ سے فوراً نظرینچ کی، اور "استغفرا للہ" کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔

بات دراصل یہ ہوئی کہ ان کے اس کہنے ہے حضرت والا کو یہ تبیہ ہوئی کہ میں نے یک طرفہ بات من کر ان کو ڈانٹمنا شروع کردیا۔ ایک آدی نے ان کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ یہ ایسا کرتے ہیں اور خود ان ہے یہ نہیں پوچھا کہ اصل واقعہ کیا تھا، اور صرف اس اطلاع پر میں نے ان کو ڈانٹمنا شروع کردیا، یہ بات میں نے ٹھیک نہیں گی۔ اس لئے فوراً ''استغفر اللہ'' کہہ کر وہاں ہے چلے گئے ۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جلالی بزرگ تھے اور لوگوں کو بری ڈانٹ ڈیٹ کہا کر اگری کے ایک کا کریے۔

### ڈانٹ ڈبٹ کے وقت اس کی رعایت کریں

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت میں ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کے ہاں سوائے شفقت اور محبت کے بچھ دیکھا ہی نہیں۔ البتہ بعض او قات لوگوں کی اصلاح کے لئے ڈانٹ دیٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بھی ان رعایتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ بہرطال اگر دیٹ کی ضرورت پڑتی تھی۔ بہرطال اگر

کوئی چھوٹا ہے اور اس کو ڈانٹنے کی ضرورت پیش آئے تو آدمی کو ان باتوں کی رعایت کرنی چاہئے۔ مثلاً سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ اس ڈانٹ ڈپٹ سے اپنا غصہ نکالنا مقصود نہ ہو، بلکہ اصل مقصود اس کی اصلاح اور اس کی تربیت ہو۔ جس کا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتادیا کہ عین اشتعال کے وقت کوئی اقدام مت کرو، بلکہ جب اشتعال محنڈ ا ہوجائے اس کے بعد سوچ جمجھ کرجتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مصنوعی غصہ پیدا کرکے اتنابی غصہ کرو، نہ اس سے کم مواورت ہے۔ مصنوعی غصہ پیدا کرکے اتنابی غصہ کرو، نہ اس سے کم واور نہ اس سے زیادہ ہو، لیکن اگر اشتعال کی حالت میں غصہ پر عمل کرلیا تو غصہ قابو سے باہر ہوجائے گااور تم سے زیادتی ہوجائے گا۔

### غصه كاجائز محل

اب دیکھنا یہ ہے کہ غصہ کا صحیح محل اور صحیح جگہ کیا ہے؟ غصہ کرنے کاسب سے پہلا محل اور صحیح جگہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی اور گناہ ہیں۔ ان چیزوں سے انسان نفرت کرے اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لئے جتنا غصہ درکار ہے۔ اتنا غصہ انسان استعال کرے، یہ غصہ کا پہلا موقع ہے۔

### كامل ايمان كي چار علامتيں

ایک صدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ﴿ مَنْ اَعْطِلَى لِللهِ ، وَمَنْعَ لِللهِ ، وَاَحَبَّ لِللهِ ، وَأَبَعْضَ لِللهِ فَقَدِ السَّتَكَمَّلَ آیِنْمَانُهُ ﴾

(ترندي، ابواب صفة القيامة ، باب نمبرا٢)

یعنی جو شخص کمی کو کچھ دے تو اللہ کے لئے دے اور اگر کمی کو کمی چیزے روکے اور منع کرے، تو اللہ کے لئے منع کرے، اور اگر کمی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کرے، اور اگر کمی سے واللہ کے لئے کرے، اور اگر کمی سے بغض رکھے تو اللہ کے لئے رکھے، تو اس کا ایمان

کامل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ایمان کامل ہونے کی گواہی دی ہے۔

### تبيلى علامت

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں ایمان کے کمال کی علامت بتائیں۔ پہلی علامت سے ہے کہ جب دے تو اللہ کے لئے دے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اگر کئی نیکی کے موقع پر پچھ خرچ کررہا ہے تو وہ خرچ کرنا اللہ کے لئے ہو۔ آدمی اپنی ضروریات میں بھی خرچ کرتا ہے۔ اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہے۔ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ ان تمام مواقع پر خرچ کرتے وقت اللہ کو راضی ہے۔ صدقہ خیرات میں آدمی سے نیت کرے کہ سے صدقہ میں اس لئے کرنے کی نیت ہو۔ صدقہ خیرات میں آدمی سے نیت کرے کہ سے صدقہ میں اس لئے دے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی راضی ہوجائیں اور اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب مجھے عطا فرمائیں۔ اور صدقہ دینے سے احسان جنگانا یا نام و نمود اور دکھاوا مقصود نہ ہوتو اس وقت سے صدقہ دینا اللہ کے لئے ہوگا۔

#### دو سری علامت

دوسری علامت یہ ہے کہ "مَنَعُ لِلله " لین اگر روکے تو اللہ کے لئے

روک۔ مثلاً کی جگہ پر کمی موقع پر پیہ خرچ کرنے سے بچایا۔ وہ بچانا بھی اللہ کے

لئے ہو۔ اس لئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول

خرچی مت کرو تو اب فضول خرچی سے بچنے کے لئے میں اپنا پیہ بچارہا ہوں۔ یہ

دوکنا بھی اللہ کے لئے ہوگیا۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔

دوکنا بھی اللہ کے لئے ہوگیا۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔

### تيسرى اور چو تھى علامت

تيرى علامت يه ب كه "وأُحَبُّ لِلله " يعنى الركسي سي محت كرت تووه

بھی اللہ کے لئے کرے۔ مثلاً کی اللہ والے سے جو محبت ہوجاتی ہے تو یہ محبت پیہ کمانے کے لئے نہیں ہوتی، بلکہ ان سے محبت اس لئے ہوتی ہے کہ ان سے تعلق رکھیں گے تو ہمارا دینی فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالی راضی ہوجائیں گے۔ یہ محبت صرف اللہ کے لئے ہے، اور ایمان کی علامت ہے۔ اس طرح اس کی ہر محبت رضاء اللی کی خاطر ہو۔

چوتھی علامت ہے ہے کہ "وَابْغَضَ لِللّٰهِ" یعنی بغض اور غصہ بھی اللہ کے لئے ہو۔ جس آدی پر غصہ ہے اللہ کے ہو۔ جس آدی ہے بغض ہے۔ وہ اس کی ذات ہے نہیں ہے، بلکہ اس کے کسی برے عمل ہے ہے یا اس کی کسی ایسی بات ہے ہے جو مالک حقیقی کی ناراضگی کا سبب ہے تو یہ غصہ اور ناراضگی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور غصہ کرنے کا ایک جائز محل ہے ہے۔

#### ذات سے نفرت نہ کریں

اس لئے بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے جو ہیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ نفرت اور بغض کافر سے نہیں بلکہ اس کے "کفر" سے ہے۔ "فاسق" سے بغض نہیں بلکہ اس کے "فرت اور بغض گناہ گار سے نہیں بلکہ اس کے "فس گاہ گار سے نہیں بلکہ اس کے گناہ سے ہو آدمی فسق و فجور اور گناہ کے اندر جٹلا ہے۔ اس کی ذات فصہ کا محل نہیں ہے بلکہ اس کا فعل غصہ کا محل ہے۔ اس لئے کہ ذات تو قابل رخم نہیں ہے بلکہ اس کا فعل غصہ کا محل ہے۔ اس لئے کہ ذات تو قابل رخم فرت ہے۔ وہ پیچارہ بیار ہے۔ کفر کی بیاری میں جٹلا ہے اور فرت بیار ہے۔ کفر کی بیاری میں جوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر بیار سے نفرت نفرت کروگ تو پیراس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ لہذا فتی و فجور سے اور کفر سے نفرت کروگ تو پیراس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ لہذا فتی و فجور سے اور کفر سے نفرت ہوگی۔ اس کی ذات سے نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات نفی و فجور سے باز آجائے تو وہ ذات کے لئائن ہے۔ اس لئے کہ ذات کے اعتبار سے ابن آجائے تو وہ ذات کے اعتبار سے کوئی پرخاش اور کوئی ضد نہیں۔

### حضور على كاطرز عمل

حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے وہ ذات جس نے آپ کے محبوب پچا حضرت مزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر کچا چبلیا۔ یعنی حضرت مندہ اور جو اس کے سبب بے۔ یعنی حضرت وحثی رضی اللہ عنہ۔ جب یہ دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہوگئے اور اسلام قبول کرلیا تو اب وہ آپ کے اسلامی بمن اور بھائی بن گئے۔ آج حضرت وحثی کے نام کے ساتھ "رضی اللہ عنہ" کہتے ہیں۔ ہندہ جنہوں نے کلیجہ چبلیا تھا۔ آج ان کے نام کے ساتھ "رضی اللہ تعالی عنہا" کہا جاتا جنہوں نے کلیجہ چبلیا تھا۔ آج ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ان کے فعل اور ان کے اعتقاد حتم ہوگیا، تو اب اور ان کے اعتقاد حتم ہوگیا، تو اب ان کے نام کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ کرنے نہیں تھی، بلکہ ان کے فعل اور ان کے اعتقاد حتم ہوگیا، تو اب افعل اور برا اعتقاد حتم ہوگیا، تو اب ان کے نفرت نہیں نفرت نہیں ہو تا۔

## خواجه نظام الدين اولياءً " كا ايك واقعه

حضرت خواجد نظام الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ اولیاء الله میں اونچا مقام رکھۃ بیں۔ ان کے زمانے میں ایک بوے عالم اور فقیہ مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ الله علیہ موجود تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ بحیثیت "صوفی" کے مشہور تھے، اور بیہ بوے عالم "مفتی اور فقیہ" کی حیثیت سے مشہور تھے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ "ساع" کو جائز کہتے تھے۔ بہت سے صوفیاء کے یہاں ساع کا رواج تھا۔ "ساع" کا مطلب ہے کہ موسیقی کے آلات کے بیر حمد و نعت وغیرہ کے عمدہ مضامین کے اشعار ترنم سے یا بغیر ترنم کے محض خوش آوازی سے کی کا پڑھنا اور دو مرول کا اسے خوش عقیدگی اور محبت سے سنا۔ بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے تھے اور بہت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے تھے اور بہت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے خواجہ ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ "برعت" قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے دیا

کے مولانا حکیم الدین ضیاء صاحب نے بھی ''سلع'' کے ناجائز ہونے کا فتوی دیا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ''ساع'' سنتے بتھے۔

جب مولانا عكيم ضياء الدين صاحب رحمة الله عليه كي وفات كاوقت قريب آيا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت اور مزاج بری کے لئے تشریف لے گئے، اور یہ اطلاع کرائی کہ جاکر حکیم ضیاء الدین صاحب سے عرض کیا جائے کہ نظام الدین مزاج بری کے لئے عاضر ہوا ہے۔ اندر سے حکیم ضیاء الدین ماحب نے جواب مجھوایا کہ ان کو باہر روک دیں میں مرنے کے وقت کی بدعتی کی صورت دیکمنا نہیں چاہتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ نے جواب بھجوایا کہ ان سے عرض کردو کہ بدعتی، برعت سے توبہ کرنے کے لئے حاضر مواہدا ای وقت مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمة الله علیه نے اپنی پگڑی بھیجی کہ اے بچھا ك خواجه صاحب اس ك اور قدم ركھتے ہوئ آئيں اور جوتے سے قدم ركھيں، نگ یاوں نہ آئیں۔ خواجہ صاحب نے پگڑی کو اٹھاکر سریر رکھی کہ یہ میرے لئے دستار فضیلت ہے۔ ای شان سے اندر تشریف لے گئے۔ آگر مصافحہ کیا اور بیٹ گئے اور حكيم ضياء الدين صاحب رحمة الله عليه كى طرف متوجه موع ـ پهر خواجه صاحب کی موجودگی میں علیم ضیاء الدین کی وفات کا وقت آگیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدالله، عليم ضياء الدين صاحب كو الله تعالى نے قبول فرماليا ہے كه ترقى مدارج ك ساتھ ان کا انقال موا - آپ نے دیکھا کہ ابھی تھوڑی در پہلے یہ حالت تھی کہ صورت و یکھنا گوارہ نہیں تھی۔ لیکن تھوڑی در کے بعد یہ فرمایا کہ میری پگڑی پر ياؤل ركھ كراندر تشريف لائيں۔

### غصہ اللہ کے لئے ہو

بہرحال جو بغض اور غصہ اللہ کے لئے ہوتا ہے، وہ جھی ذاتی دشمنیاں پیدا نہیں کرتا اور وہ عداوتیں پیدا نہیں کرتا وہ فتنے پیدا نہیں کرتا کیونکہ جس آدی سے بغض کیا جارہا ہے، جس پر غصہ کیا جارہا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو میری ذات سے دشنی نہیں ہے بلکہ میرے خاص فعل سے اور خاص حرکت سے ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کی بات کا برا نہیں مانتے۔ اس لئے کہ جانتے ہیں کہ بیہ جو بھی کہہ رہا ہے۔ الله کے لئے کہہ رہا ہے۔ الله کے لئے کہہ رہا ہے۔ اس کو فراتے ہیں:

#### ﴿مَنْ أَحَبَّ لِلْهِ وَأَبُّعُضَ لِلَّهِ ﴾

یعنی جس سے تعلق اور محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے، اور جس سے بغض اور نفرت ہے، تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے تو یہ غصہ کا بہترین محل ہے۔ بشرطیکہ یہ غصہ شرعی حد کے اندر ہو۔ اللہ تعالی یہ نعمت ہم کو عطا فرمادے کہ محبت ہو تو اللہ کے لئے ہو، غصہ اور بغض ہو تو وہ اللہ کے لئے ہو۔

لیکن یہ غصہ ایا ہونا چاہئے کہ اس کے منہ میں لگام پڑی ہوئی ہو کہ جہاں اللہ کے لئے غصہ کرنا ہے وہاں تو ہو اور جہاں غصہ نہیں کرنا ہے وہاں لگام ڈال کر اس کو روک دو۔

### حضرت على رضى الله عنه كاواقعه

حفرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھئے۔ ایک یہودی نے آپ کے سائے حضور اقداس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتافی کا کلمہ کہہ دیا۔ العیاذ باللہ۔ حفرت علی رضی اللہ عنہ کہال برداشت کر کئے تھے۔ فوراً اس کو پکڑ کراوپر اٹھایا اور پھر زمین پر بیخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اب میرا قابو تو ان کے اوپر نہیں چل رہا ہے۔ اس نے لیئے لیئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ جیسے کہاوت ہے کہ "کھیانی بلی کھمبانوچ" لیکن جیسے ہی اس یہودی نے تھوک دیا۔ جیسے کہاوت ہے کہ "کھیانی بلی کھمبانوچ" لیکن جیسے ہی اس یہودی نے تھوک دیا۔ ایس نے اور زیادہ گتافی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ ایسے میں حضرت! اس نے اور زیادہ گتافی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ ایسے میں

آب اس کو چھوڑ کر الگ کیوں ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا۔ بات اصل میں سے ہے کہ پہلے اس پر جو میں نے حملہ کیا تھا، اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ حضور اقدس نبی كريم صلى الله عليه وسلم كى محبت ميس كيا تھا۔ اس في آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کی جس کی وجہ سے مجھے غصہ آگیا، اور میں نے اس کو گرادیا۔ لیکن جب اس نے میرے مند پر تھوک دیا۔ اب مجھے اور زیادہ غصہ آیا لیکن اب اگر میں اس غصہ پر عمل کرتے ہوئے اس سے بدلہ لیتا تو یہ بدلہ لینا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے لئے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لئے ہوتا اور ای وجہ سے ہوتا کہ چونکہ اس نے میرے مند پر تھوکا ہے۔ لہذا میں اس کو اور زیادہ ماروں تو اس صورت میں ب غصہ اللہ کے لئے نہ ہوتا بلکہ اپنی ذات کے لئے ہوتا۔ اس وجہ ہے میں اس کو چھوڑ کر الگ ہوگیا ۔۔۔ یہ در حقیقت اس مدیث "مَنْ أَحَبُ لِللهِ وَإِنْ فَصَ لِللهِ " يرعمل فرماكر وكهاديا- كوياكه غصر ك مندين لگام دے رکھی ہے کہ جہال تک اس غصہ کا شرعی اور جائز موقع ہے۔ بس وہال تک تو غصه كرنا ہے، اور جہال اس غصه كا جائز موقع ختم ہوجائے تو اس كے بعد آدى اس غصے سے اس طرح دور ہوجائے کہ جیسے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہیں حضرات كيارے ميں يه كها جاتا ہے۔ "كَانُ وَقَّافَاعِنُدَ حُدُودِ اللَّهِ" ليني بيد الله کی حدود کے آگے ٹھمر جانے والے لوگ تھے۔

### حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كاواقعه

حفزت فاروق اعظم رضی اللہ عند ایک مرتبہ مجد نبوی میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حفزت عباس رضی اللہ عند کے گھر کا پرنالہ مجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے، بارش وغیرہ کا پانی مجد نبوی کے اندر گرتا تھا گویا کہ مجد کی فضا میں وہ پرنالہ لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے سوچا کہ مجد کی فضا میں وہ پرنالہ لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے سوچا کہ مجد تو اللہ تعالیٰ کا گھرہے اور کسی شخص کے ذاتی گھر کا پرنالہ محبد کے اندر آرہا

ہو تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ نے اس پرنالے کو توڑنے کا حکم وے دیا اور وہ توڑ دیا گیا۔ اب دیکھئے کہ آپ نے اس پرنالے کو توڑنے کاجو تھم دیا یہ غصے کی وجہ سے تو دیا اور غصہ اس بات پر آیا کہ بد کام مجد کے احکام اور آداب ك خلاف إ- جب حضرت عباس رضى الله عنه كوية جلاكه ميرك كركاير ناله نور ویا گیاہے تو حصرت فاروق اعظم رصی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان سے فرمایا کہ آپ نے سے برنالہ کیوں توڑ دیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے فرمایا کہ سے جگہ تو معجد کی ہے کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے۔ معجد کی جگہ میں کسی کا برنالہ آنا شریعت کے تھم کے خلاف تھا اس لئے میں نے توڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عند نے فرمایا۔ آب کو پہ بھی ہے کہ یہ پرنالہ يہال پر كس طرح لگا تھا؟ يه برناله حضور اقدس صلى اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگا تھا اور آپ کی خاص اجازت سے میں نے لگایا تھا۔ آپ اس کو تو ڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے فرمایا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! اجازت دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی الله عنه سے فرمایا کہ غدا کے لئے میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ اس پرنالے کی جگہ کے پاس گئے۔ وہاں جاکر خود رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس رضی الله عند ے فرمایا کہ اب میری مرر کھڑے ہو کرید برنالہ دوبارہ لگاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے قرمایا کہ میں دوسرول سے لگوالوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله عند بن فرمایا که عمر (رضى الله عنه) كى بد مجال كه وه محمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ك لكائ موك يرتالے كو توڑے۔ مجھ سے يد اتنابرا جرم مرزد موا۔ اس كى كم سے كم سزايہ ہے كه بين ركوع بين كھڑا ہوتا ہوں اور تم ميرى كمرير كھڑے ہوكر یہ برنالہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی کمریر کھڑے ہو کروہ بِنالہ اس کی جگہ پر واپس لگادیا۔ وہ برنالہ آج بھی مجد نبوی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو جزائے خردے۔ جن لوگوں نے معجد نبوی کی تقمیر کی ہے، انہوں نے اب بھی اس جگہ پر پرنالہ لگادیا ہے۔ اگرچہ اب اس پرنالے کا بظاہر کوئی مصرف نہیں ہے لیکن یادگار کے طور پر لگادیا ہے۔ یہ در حقیقت اس مدیث پر عمل ہے کہ "من احب للله وابغض للله" پہلے جو غصہ اور بغض ہوا تقاوہ اللہ کے لئے ہوا تقا اور اب جو محبت ہے وہ بھی اللہ کے لئے ہے۔ جو شخص یہ کام کرلے اس نے اپنا ایکان کامل بنالیا۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔

#### مصنوعی غصہ کرکے ڈانٹ لیں

بہرحال، اس "بغض فی اللہ" کی وجہ سے بعض او قات غصے کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور سے ان لوگوں پر غصہ کا اظہار کرنا پڑتا ہے جو زیر تربیت ہوتے ہیں۔ جیسے استاد ہے اس کو اپنے شاگر دوں پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بیہ غصہ اس حد تک ہونا چاہئے۔ جتنا اس کی اصلاح کے لئے ضروری ہو۔ اس سے آگ نہ برھے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں اشتعال ہو۔ اس وقت غصہ نہ کرے۔ مثلاً استاد کو شاگر د پر غصہ آگیا اور اشتعال پیدا ہوگیا۔ اس اشتعال اور غصہ کے وقت ڈانٹ ڈپٹ اس اشتعال اور غصہ کے وقت ڈانٹ ڈپٹ اس وقت مصنوعی غصہ کرے ڈانٹ ڈپٹ میں وہ اشتعال اور غصہ ختم ہوجائے اس وقت مصنوعی غصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ میں وہ اشتعال اور غصہ ختم ہوجائے اس وقت مصنوعی غصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ میں وہ اشتعال اور غصہ ختم ہوجائے اس وقت مصنوعی غصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ میں وہ اشتعال اور غصہ ختم ہوجائے اس وقت مصنوعی خصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ میں وہ اشتعال اور غصہ ختم ہوجائے اس وقت مصنوعی خصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ میں وہ اشتعال اور غصہ ختم ہوجائے اس وقت مصنوعی خصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ میں وہ اشتعال اور غصہ ختم ہوجائے اس وقت مصنوعی خصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ میں وہ اشتعال اور غصہ ختم ہوجائے اس وقت مصنوعی خصہ کے دوقت ہو ہوجاتا ہے۔ لیکن جب تک اس کی مشق نہیں کریگا اس وقت تک اس غصہ کے مفاسد اور برائیوں سے نجات نہیں طے گ

## چھوٹوں پر زیادتی کا نتیجہ

اور پھر جو زیر تربیت افراد ہوتے ہیں جیسے اولاد، شاگرد، مرید۔ ان پر اگر غصہ کے وقت حد سے تجاوز ہوجائے تو بعض صورتوں میں یہ بات بری خطرتاک ہوجاتی

ہے کو نکہ جس پر غصہ کیا جارہا ہے وہ اگر آپ سے بڑا ہے یا برابر کا ہے تو آپ کے غصہ کرنے کے نتیج میں اس کو جو ناگواری ہوگی اس کا اظہار بھی کردے گا اور وہ بناویگا کہ تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں گئی، یا کم از کم بدلہ لے لے گالیکن جو تمہارا ماحت اور چھوٹا ہے وہ تم سے بدلہ لینے پر تو قادر نہیں ہے بلکہ اپی ناگواری کے اظہار پر بھی قادر نہیں۔ چنانچہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے یا شاگرد استاد سے یا مرید اپنے شخ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے فلال وقت جو بات کہی تھی وہ مجھے ناگوار ہوئی۔ اس لینے آپ کو پت بی نہیں ہے گا کہ آپ نے فلال وقت جو بات کہی تھی دل شکنی کی ہے اور جب پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کی کتنی دل شکنی کی ہو تازک اس لینے ہے بہت نازک معاملہ ہے اور خاص طور سے جو چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ معاملہ ہے اور خاص طور سے جو چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ تو بہت ہی نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ نابالغ بچ ہیں اور نابالغ کا معاملہ ہے کہ اگر وہ معان نازک ہے۔ اس لئے کہ وہ نابالغ بچ ہیں اور نابالغ کا معاملہ ہے کہ اگر وہ معان معتر نہیں۔

#### خلاصه

بہرحال، آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے غصہ پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ یہ غصہ ہے شار برائیوں کی جڑ ہے اور اس کے ذریعہ بے شار باطنی امراض بیدا ہوتے ہیں۔ ابتداء میں تو یہ کوشش کرے کہ غصہ کا اظہار بالکل نہ ہو، بعد میں جب یہ غصہ قابو میں آجائے تو اس وقت یہ دیکھے کہ کہاں غصہ کا موقع ہیں۔ جہاں غصہ کا جائز محل ہو، بس وہاں جائز حد تک غصہ کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔

#### غصه كاغلط استنعال

جيهاكه ابحى مين نے بتاياك "بغض في الله" يعني الله كے لئے تو غصه

کرنا چاہئے۔ لیکن بعض لوگ اس کا انتہائی غلط استعال کرتے ہیں۔ چنانچہ زبان ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ غصہ اللہ کے لئے ہے لیکن حقیقت میں وہ غصہ نصانیت اور تکبر اور دو سرے کی حقارت کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ مثلاً جب اللہ تعالی نے ذرا سی دین پر چلنے کی توفیق دے دی اور دین پر ابھی چلنا شروع کیا تو اب ساری دنیا کے لوگوں کو حقیر جمجھنے لگے۔ میراباب بھی حقیر، میری مال بھی حقیر، میرا بھائی بھی حقیر، میری بس بھی حقیر، میری بال بھی حقیر، میرا بھائی بھی حقیر، میری بس بھی حقیر، میرا بھائی بھی حقیر سمجھنا شروع کے میری بس بھی حقیر، میرے سارے گھروالے حقیر ہیں۔ ان سب کو حقیر سمجھنا شروع کردیا اور یہ سمجھنے لگا کہ بیہ سب تو جہتمی ہیں میں جنتی ہوں اور جمجھے اللہ تعالی نے ان جہتمیوں کی اصلاح کے لئے بان پر غصہ کرنا جہر ان کی اصلاح کے لئے بان پر غصہ کرنا اور ان کے حقوق اور ان کے لئے نازیا الفاظ کا استعال کرنا اور ان کی تحقیر کرنی اور ان کے حقوق تلف کرنا شروع کردیا اور پھر شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ میں جو پچھ کررہا ہوں۔ یہ بغض فی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں طال مکہ حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا ہون فی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں طال مکہ حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا ہوئی فی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں طال مکہ حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا ہوئی فی اللہ کے ماتحت کررہا ہوں طال مکہ حقیقت میں یہ سب نفسانیت کے تحت کرتا ہوئی ہے۔

چنانچہ جو اوگ دین پر نئے نئے چلنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو اس طرح بہکاتا ہے کہ ان کو بدخض فی اللہ کا سبق پڑھا کر ان سے دو سرے مسلمانوں کی تحقیراور تذلیل کراتا ہے اور اس کے نتیج میں لڑائیاں، جھڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک رہے ہیں۔ بات بات پر لوگوں کو ٹوک رہے ہیں۔ اس کے نتیج میں فساد پھیل رہا ہے۔

#### علامه شبيراحمه عثاني كاليب جمله

حضرت علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بیشہ یاد رکھنا چاہئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات، حق نیت ہے، حق طریقے ہے کہی جائے تو وہ بھی بے اثر نہیں رہتی اور بھی فتنہ و فساد پیدا نہیں کرتی۔ گویا کہ تین شرطیں بیان فرمادیں۔ نبیرا یک، بات حق ہو، نمبروو، نیت حق ہو، نمبر تین، طریقہ حق ہو۔ مثلاً ایک شخص

کی برائی کے اندر مبتلا ہے اب اس پر ترس کھا کر نری، شفقت ہے اس کو سمجھائے تاکہ وہ اس برائی ہے کسی طرح نکل جائے۔ یہ نیت ہو۔ اپی برائی مقسود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو۔ یعنی نری اور محبت نہ ہو اور دو سروں کو ذلیل کرنا مقسود نہ ہو اور طریقہ بھی حق ہو۔ یعنی نری اور محبت ہے بات کہے۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو عموماً فتنہ پیدا نہیں ہوتا اور جہاں کہیں یہ دیکھو کہ حق بات کہنے کے نتیج میں فتنہ کھڑا ہوگیا تو غالب گمان یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک موجود نہیں تھی، یا تو بات حق نہیں تھی، یا نیت حق نہیں تھی، یا طریقہ حق نہیں تھا۔

### تم خدائی فوجدار نہیں ہو

یہ بات رکھیں کہ تم خدائی فوجدار بن کر دنیا میں نہیں آئے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ حق بات حق نیت اور حق طریقے سے دو سروں کو پہنچاؤ اور مناسب طریقے سے مسلسل پہنچاتے رہو۔ اس کام سے بھی مت اکماؤ لیکن ایسا کوئی کام مت کرو جس سے فتنہ پیدا ہو۔

الله تعالی اپی رحمت ہے اور اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعواناانالحمدللهربالعالمين





موضوع خطاب : مؤمن أيك أنتينهم

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلثن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ممضتم

صفحات : ۱۳

### بسرالله الحزالتجيئ

# مؤمن ایک آئینہ ہے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهدان لا الله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًاکشیرا۔

#### امابعدا

﴿ عن ابى هرُيرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المومن مراة المومن ﴾ (ابرداوُد، كاب الادب، باب في النصيحة)

#### ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔ یہ حدیث اگرچہ بہت مخضرہ اور صرف تین الفاظ پر مشتمل ہے۔ لیکن اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے لئے تعلیمات کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ اس حدیث کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان جب آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آئینہ کے اندر اپنی شکل نظر آتی ہے، اور وہ آئینہ شکل وصورت کی تمام اچھائیاں اور بُرائیاں اس انسان کو بتادیتا ہے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا بُرائی ہے۔ اس لئے کہ بہت ی بُرائیاں ایک ہوتی ہیں جو آنسان کو خود معلوم نہیں ہو تیں، لیکن آئینہ بتادیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے۔ مثلاً اگر تمہارے چہرے پر ساہ داغ لگا ہوا ہے تو وہ آئینہ بتا دے گا کہ تمہارے بجہرے پر ساہ داغ لگا ہوا ہے۔ ای طرح ایک مؤمن بھی دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے کہ اگر ایک مؤمن میں کوئی خرابی یا بُرائی یا بُرائی یا بی ہوتی دو سرا مؤمن اس کو بتادے گا کہ تمہارے اندر یہ خرابی یا بُرائی یا مقاس کو دور کراو۔ اس کی اصلاح کراو۔ اس بتانے کے نتیج میں دہ اس خرابی کو دور کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہاں حدیث کا مطلب کہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔

# تمہاری غلطی بتانے والاتمہارا محس ہے

اس مدیث شریف میں دونوں کے لئے سبق ہے، جو شخص دو سرے کے اندر خرائی دکھے کراس کو بتاتا ہے کہ تمہارے اندر سے خرائی ہے، اس کے لئے بھی سبق ہے، اور جس شخص کو بتایا جارہا ہے اس کے لئے بھی اس مدیث میں سبق ہے۔ لہذا جس شخص کو بتایا جارہا ہے کہ تمہارے اندر سے خرائی ہے اس کو دور کرلو، اس کے لئے اس مدیث میں سب ہت ہو، کیونکہ کئے اس مدیث میں سب ہت ہے کہ وہ خرائی بتانے والے پر ناراض نہ ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو آئینہ ہے تثبیہ دی ہے کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے، اگر کوئی شخص آئینہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوجائے اور آئینہ سے بتادے کہ تمہارے چرے پر فلاں قتم کا داغ دھبٹہ لگا ہوا ہواس کو دور کرلو تو وہ شخص اس آئینہ پر ناراض نہیں ہوتا، اور اس پر غفتہ نہیں کرتا اس کو دور کرلو تو وہ شخص اس آئینہ کیا احسان مند ہوتا ہے کہ تم نے بچھے بید داغ دھبٹہ کیوں بتایا، بلکہ وہ شخص اس آئینہ کا احسان مند ہوتا ہے

کہ اچھا ہوا کہ تم نے میرے چہرے کا داغ بتادیا، اب میں اس کو صاف کرلوں گا۔
بالکل اس طرح ایک مؤمن بھی دوسرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے۔ اگر تمہارا ایک
مؤمن بھائی تنہیں بتارہا ہے کہ تمہارے اندر یہ بڑائی یا یہ عیب ہے، یا تمہاری نماز
کے اندر یہ غلطی ہے، یا تمہارے معاملات میں یہ غلطی ہے تو تمہیں اس کے کہنے کا
بڑا نہیں ماننا چاہئے، اور اس پر غصہ نہیں کرنا چاہئے کہ اس نے تمہیں یہ عیب کیوں
بٹایا۔ اور اس پر ناراض نہیں ہونا چاہئے، بلکہ اس کا اصان سمجھنا چاہئے کہ اس نے
تہیں تمہاری غلطی بتادی۔ اور یہ کہنا چاہئے کہ اب انشاء اللہ میں اپنی اصلاح کی فکر
کروں گااور اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔

#### غلطی بتانے والے علماء پر اعتراض کیوں؟

آن کل اوگ علاء کرام پر نارانسگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ علاء تو ہر ایک کو کافر اور فاسق بناتے رہتے ہیں۔ کی پر کفر کا فتوکی لگادیا۔ کی پر فاسق ہونے کا فتوکی لگادیا۔ ان کی ساری عمرای کام میں ہونے کا فتوکی لگادیا۔ ان کی ساری عمرای کام میں گزرتی ہے کہ دو سروں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علاء لوگوں کو کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ کافر بناتے ہیں۔ جب کی شخص نے کفر کا ار تکاب کرلیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا ار تکاب کرلیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا ار تکاب کرلیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا ار تکاب کرلیا تو اصل میں تو خود اس شخص نے کفر کا اور تکاب کرلیا تو اصل میں تو خود کمل کو جب کہ ہم بدصورت ہو، تمہارے چہرے پر دحبہ لگا ہوا ہے، وہ آئینہ بناتا نہیں اور نہ داغ دھبہ لگاتا ہے۔ ای طرح علاء کرام بھی یہ بناتے ہیں کہ تم نے جو عمل کیا ہے وہ کفر کا عمل ہے، یا فسق کا عمل ہے یا بدعت کا عمل ہے۔ ابلذا جس طرح آئینہ کو بُرا بھلا نہیں کہا جاتا اور نہ آئینہ پر یہ بدعت کا عمل ہے۔ ابلذا جس طرح آئینہ کو بُرا بھلا نہیں کہا جاتا اور نہ آئینہ پر یہ بیرے چہرے پر داغ لگادیا۔ بالکل اس طرح علاء پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آئینہ نے میرے چہرے پر داغ لگادیا۔ بالکل اس طرح علاء پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آئینہ نے میرے چہرے پر داغ لگادیا۔ اور ان پر ناراضگی کا الزام نگیں جاتا ہوں ان پر ناراضگی کا الزام نگیں کو بیران کو نارا فاس بادام ناران پر ناراضگی کا

اظہار نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ ان کا احسان ماننا چاہئے کہ انہوں نے ہمارا عیب بتادیا۔ اب ہم اس کی اصلاح کریں گے۔

#### ڈاکٹر بیاری بتاتاہے، بیار نہیں بناتا

مثلاً بعض او قات ایک انسان کو اپنی بیاری کاعلم نہیں ہوتا کہ میرے اندر فلال بیاری ہے۔ لیکن جب وہ کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر بیادیتا ہے کہ تمہارے اندر ید بیاری ہے۔ اب ڈاکٹر کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے اس شخص کو بیار بنادیا۔ بلکہ یہ کہا جائے گا جو بیاری خود تمہارے اندر پہلے سے موجود تھی اور تم اس کی طرف سے غافل تھے۔ ڈاکٹر نے بتادیا کہ تمہارے اندر یہ بیاری ہے، اس کاعلاج کراو۔

#### ايك نفيحت آموزواقعه

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سرہ نے اپنا سے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد لیمنی (میرے دادا) بیمار سے، دیوبند میں قیام مقالہ اس وقت دھلی میں ایک حکیم نابینا بہت مشہور سے۔ اور بہت حاذق اور ماہر حکیم شخصہ ان کا علاج چل رہا تھا۔ میں دیو بند ہے دھلی گیا تاکہ والد صاحب کا حال بتاکہ دوا لے لوں، چنانچہ میں ان کے مطب میں پہنچا، اور حضرت والد صاحب کا حال بتایا اور کہا کہ ان کی دوا دیدیں۔ حکیم صاحب نابینا تھے۔ جب انہوں نے میری آواز سی تو فرمایا کہ میں تمہارے والد صاحب کی دوا تو بعد میں دول گا، پہلے تم اپنی دوا لو۔ میں تو فرمایا کہ میں تو تھیک شاک ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہے تھی مصاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ تم اپنی دوالو۔ مبح یہ کھانا، دوبہر یہ کھانا اور شام کو یہ کھانا۔ اور جب میں ایک ہفتہ کے بعد آؤ تو اپنا حال بیان کرنا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے میری دوا دی۔ اور جب بھر والد صاحب کی دوا دی۔ اور جب بھر والد صاحب کی دوا دی۔ جب میں گھر واپس آیا تو والد صاحب کو بتایا کہ حکیم

صاحب نے اس طرح مجھے بھی دوا دی ہے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ جس طرح کیم صاحب نے فرمایا ہے، ای طرح کرو اور ان کی دوا استعال کرو۔ جب ایک ہفتہ کے بعد دوبارہ حکیم صاحب کے باس گیا تو میں نے عرض کیا کہ حکیم صاحب! اب تک بید فلفہ سمجھ میں نہیں آیا اور نہ کوئی بیاری معلوم ہوئی۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ گذشتہ ہفتہ جب تم آئے تھے تو تہاری آواز من کر مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارے بھیمچڑوں میں خرابی ہوگئی ہے۔ اور اندیشہ ہے کہ کہیں آگے چل کرئی بی کی شکل اختیار نہ کرلے۔ اس لئے میں نے تمہیں دوا دی۔ اور اب الحمد لللہ تم اس بیاری سے بی گئے۔ دیکھئے! بیار کو پت نہیں ہے کہ مجھے کیا بیاری ہے۔ اور معالج اور ڈاکٹر کا بیہ بتانا کہ تمہارے اندر سے بیاری ہو ایک تمہارے اندر سے بیاری پیدا ہوری ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ لہذا سے نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر نے بیار بیادیا، بلکہ اس نے بتادیا کہ تمہارے اندر سے بیاری پیدا ہوری ہے، تم اس نے تادیا کہ تمہارے اندر سے بیاری پیدا ہوری ہے، تاکہ تم علاج کرفو۔ اب اس بتانے کی وجہ سے ڈاکٹر پر غصہ کرنے اور اس سے تاکہ تم علاج کرفو۔ اب اس بتانے کی وجہ سے ڈاکٹر پر غصہ کرنے اور اس سے تاکہ تم علاج کرفو۔ اب اس بتانے کی وجہ سے ڈاکٹر پر غصہ کرنے اور اس سے تاکہ تم علاج کرفو۔ اب اس بتانے کی وجہ سے ڈاکٹر پر غصہ کرنے اور اس سے تاکہ تم علاج کرفو۔ اب اس بتانے کی وجہ سے ڈاکٹر پر غصہ کرنے اور اس سے تاریا کہ مونے کی ضرورت نہیں۔

#### بیاری بتانے والے پر ناراض نہیں ہوناچاہے

البتہ بتانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کی نے آپ کے عیب اور آپ کی خرابی کو اجھے طریقے سے بتادیا۔ اور کی نے بے ڈھنگے طریقے سے بتادیا۔ اور کی نے بے ڈھنگے طریقے سے بتادیا۔ لیکن اگر کی نے آپ کو بتائیں جو طریقہ مناسب نہیں تھا، تب بھی اس نے تمہاری ایک بیاری پر تمہیں مطلع کیا۔ اس لئے تمہیں اس کا احسان ماننا چاہئے۔ عربی کے ایک شعر کا مفہوم ہی ہے کہ "میرا سب سے بڑا محن وہ ہے جو میرے پاس میرے پاس میرے عیوب کا ہدیہ پیش کرے۔ جو مجھے بتائے کہ میرے اندر کیا عیب میرے پاس میرے واج ہو اور اس کو بڑھا چڑھا رہا ہے۔ اور جو شخص تعریف کررہا ہے کہ تم ایسے اور ویسے ہو، اور اس کو بڑھا چڑھا رہا ہے، جس کے نتیج میں دل میں کبر اور غرور پیدا ہورہا ہے، یہ بظاہر تو دیکھنے میں اچھا معلوم ہورہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان پہنچارہا ہے۔ لیکن جو شخص تمہارے معلوم ہورہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان پہنچارہا ہے۔ لیکن جو شخص تمہارے

عیوب بیان کررہا ہے اس کا احسان مانو۔ بہرحال، یہ حدیث ایک طرف تو یہ بتارہی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں تمہاری غلطی بتائے تو اس پر ناراض ہونے کے بجائے اس کے بتانے کو غنیمت سمجھو، جس طرح آئینہ کے بتانے کو غنیمت سمجھتے ہو۔

#### غلطى بتانے والالعنت ملامت نہ کرے

اس مدیث میں دو سرا سبق غلطی بتانے والے کے لئے ہے۔ اس میں غلطی بتانے والے کو آئینہ سے تثبیہ دی ہے۔ اور آئینہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ بتادیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر اتنا براا داغ لگا ہوا ہے۔ اور اس بتانے میں نہ تو وہ کی زیادتی کرتا ہے، اور نہ اس شخص پر لعنت ملامت کرتا ہے کہ یہ داغ کہاں سے لگالیا بلکہ صرف داغ بتادیتا ہے۔ ای طرح غلطی بتانے والا مؤمن بھی آئینہ کی طرح صرف اتن غلطی اور عیب بتائے بعتنا اس کے اندر واقعۃ موجود ہے۔ اس کو براھا چڑھا کر نہ بتائے اور اس بتانے میں مبالغہ نہ کرے۔ اور اس طرح صرف اس کو براھا چڑھا کر نہ بتائے اور اس بتانے میں مبالغہ نہ کرے۔ اور ای طرح صرف اس کو بتادے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ اس کو اس کے عیب پر لعت اور ملامت شروع کردے اور لوگوں کے سامنے لیکن اس کو اس کے عیب پر لعت اور ملامت شروع کردے اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا شروع کردے، یہ مؤمن کا کام نہیں ہے۔ اس لئے کہ مؤمن تو آئینہ کی طرح ہے۔ اس لئے اتن ہی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر ہے۔ اور اس پر افت ملامت نہ کرے۔

### غلطی کرنے والے پر ترس کھاؤ

اور جب ایک مؤمن دو سرے مؤمن کو غلطی بتاتا ہے تو اس پر ترس کھاتا ہے کہ یہ بے چارہ اس غلطی کے اندر مبتلا ہوگیا۔ جس طرح ایک شخص بیار ہے تو وہ بیار ترس کھانے کے لائق ہے۔ وہ غُصّہ کا محل نہیں۔ کوئی شخص اس بیار پر غُصّہ نہیں کرے گاکہ تو کیوں بیار ہوگیا، بلکہ اس پر ترس کھائے گا اور اس کو علاج کرنے کا مشورہ دے گا۔ ای طرح ایک مؤمن غلطی اور گناہ کے اندر جتلا ہے تو وہ ترس کھانے کے لائق ہے۔ وہ غُضہ کرنے کا محل نہیں ہے۔ اس کو پیار سے اور نری سے بتادو کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے تاکہ وہ اس کی اصلاح کرلے۔ اس پر غُضہ یا لعنت ملامت مت کرو۔

# غلطی کرنے والے کو ذلیل مت کرو

آج کل ہم کو اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ دو سرے مؤمن کو اس کی غلطی

پر متنب کرنا بھی ایک فریضہ ہے۔ اگر ایک مسلمان غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے

اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے تو تم پر فرض ہے کہ اس کو اس غلطی کے

بارے میں بتادو۔ اس لئے کہ یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر داخل

ہے اور یہ ہر آدمی پر فرض ہے۔ آج کل کی کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا

کہ اس کو غلطی بتادوں، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دو۔ اور اگر

میں کو غلطی بتانے کا احساس ہوتا بھی ہے تو یہ احساس اتی شدّت ہے ہوتا ہے کہ

وہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھ بیشمنا ہے، چنانچہ جب وہ دو سروں کو ان کی غلطی

بتاتا ہے تو ان پر ڈانٹ ڈیٹ شروع کردیتا ہے۔ اور ان کو دو سروں کو ان کی غلطی

اور رسوا کرنا شروع کردیتا ہے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا کہ

آم آئینہ ہو۔ تم لعنت ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ مت کرو۔ نہ اس کو ذلیل اور رسوا

کرو۔ بلکہ اس کو ایسے طریقے سے بتاؤ کہ اس کے دل میں تمہاری بات اتر جائے۔

#### حضرات حسنين رضى الله عنهما كاايك واقعه

واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عہما دونوں غالبًا دریائے فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ ان دونوں نے دیکھا کہ

دریا کے کنارے ایک برے میال وضوء کررہے ہیں۔ لیکن غلط طریقے سے کررہے ہیں۔ ان کو خیال آیا کہ ان کو غلطی بتانی چاہئے۔ اس لئے کہ یہ بھی ایک دینی فریضہ ب كد دو مرول كى غلطى كو بتايا جائے، ليكن وہ برك بيں اور جم چھوٹے ہيں، ان كو كس طريقے سے بنائيں كه ان كا دل نه ثوف، اور ناراض نه موجائيں۔ چنانچه دونوں نے مشورہ کیا، اور پھر دونوں مل کر بوے میاں کے یاس گئے اور جاکر بیٹے گئے۔ باتیں کرتے رہے۔ پھر کہا کہ آپ ہمارے بوے ہیں۔ ہم جب وضوء کرتے ہیں تو ہمیں شبہ رہنا ہے کہ معلوم نہیں کہ جمارا وضوء مُنت کے مطابق ہوا یا نہیں؟ اس لئے ہم آپ کے سامنے وضوء کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے وضوء میں كوئى بات غلط اور خلاف سُنت تو نہيں ہے؟ اگر ہو تو بتا ديجئے گا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے ان کے سامنے وضوء کیا۔ اور پجروضوء کے بعد ان سے بوچھا کہ اب بتائیے کہ ہم نے اس میں کوئی غلطی تو نہیں گی؟ بڑے میاں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جس طریقے ہے وضوء کیا تھا وہ غلط تھا، اور ان کا طریقہ صحیح ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ بات دراصل ہیہ ہے کہ میں نے ہی غلط طریقے ہے وضوء کیا تھا، اب تمہارے بتانے ہے بات واضح ہو گئی۔ اب انشاء اللہ صحیح طریقے ہے وضو کروں گا۔ یہ ہے وہ طریقہ جس کا اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے کہ:

ادع الى سبيل ربك بالحكمة (مورة الخل ١٣٥)

یعنی اینے پروردگار کے رائے کی طرف حکمت سے بلاؤ۔ تم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہو کہ حمہیں اللہ تعالی نے داروغہ بنادیا ہو کہ لوگوں کو ڈانٹے پھرو اور ان کو ذلیل کرتے پھرو، بلکہ تم آئینہ ہو، اور جس طرح آئینہ صرف حقیقت حال بتا دیتا ہے، دانٹ ڈیٹ اور تختی نہیں کرتا، ای طرح تمہیں بھی کرنا چاہئے۔ یہ سبق بھی اس حدیث "المصوفون مواہ المصوفون" سے نکل رہا ہے۔

#### ایک کاعیب دو سرے کو نہ بتایا جائے

حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مدیث کے تحت ایک نکت یہ بیان فرمایا ہے کہ آئینہ کاکام یہ ہے کہ جو شخص اس کے سامنے آئے گا اور اس کے اوپر کوئی عیب ہوگا تو وہ آئینہ صرف ای شخص کو بتائے گا کہ تہمارے اندر یہ عیب ہے۔ وہ آئینہ دو سرول سے نہیں کہے گا کہ فلال شخص میں یہ عیب ہے۔ اور نہ اس عیب کا دو سرول کے سامنے تشہیر اور چرچا کرے گا۔ اس طرح مؤمن بھی ایک آئینہ ہے۔ جب وہ دو سرے کے اندر کوئی عیب دیکھے تو صرف ای کو ظلوت میں خاموثی سے بتاوے کہ تہمارے اندر یہ عیب ہے، باتی صرف ای کو ظلوت میں خاموثی سے بتاوے کہ تہمارے اندر یہ عیب ہے، باتی دو سرول سے جاکر کہنا کہ فلال کے اندر یہ عیب اور یہ غلطی ہے، اور اس غلطی کا دو سرول کے سامنے چرچا کرنا، یہ مؤمن کا کام نہیں۔ بلکہ یہ تو نفسانیت کا کام ہے۔ دو سرول کے سامنے چرچا کرنا، یہ مؤمن کا کام نہیں۔ بلکہ یہ تو نفسانیت کا کام ہے۔ اگر دل میں یہ خیال ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اس کا یہ عیب بتارہا ہول تو بھی وہ شخص دو سرول کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ البتہ آگر دل میں نفسانیت ہوگی تو وہاں یہ خیال آئے گا کہ میں اس عیب کی وجہ سے اس کو ذلیل اور رسوا کروں۔ جب کہ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا حرام ہے۔

### ہمارا طرز عمل

آج ہم اپنے معاشرے میں ذرا جائزہ لے کر دیکھیں تو ایسے لوگ بہت کم نظر آئیں گے جو دو سروں کی غلطی دیکھ کراس کو خیرخواہی سے بتادیں کہ تمہاری ہے بات بھتے پند نہیں آئی یا ہے بات شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن اس کی غلطی کا تذکرہ مجلسوں میں کرنے والے بے شار نظر آئیں گے۔ جس کے نتیج میں غیبت کے گناہ مجلسوں میں کرنے والے بے شار نظر آئیں گے۔ جس کے نتیج میں غیبت کے گناہ میں مبتلا ہورہے ہیں۔ مبالغہ اور میں مبتلا ہورہے ہیں۔ مبالغہ اور جمہان کو بدنام کرنے کا گناہ ہورہا ہے۔ اس کے جموث کا گناہ ہو رہا ہے۔ اور ایک مسلمان کو بدنام کرنے کا گناہ ہورہا ہے۔ اس کے

بجائے بہتر طریقہ یہ تھا کہ تہائی میں اس کو سمجھا دیتے کہ تہمارے اندر یہ خرابی ہیں، اس کو دور کرلو۔ لہذا جب کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو دو سروں سے مت کہو، بلکہ صرف اس سے کہو۔ یہ سبق بھی ای حدیث "المسؤمن مراة المسؤمن" سے نکل رہا ہے۔

### غلطی بتانے کے بعد مایوس ہو کرمت بیٹھو

اس مدیث ہے ایک سبق ہے مل رہاہے کہ آئینہ کاکام ہے ہے کہ جو شخص اس کے سامنے آگر کھڑا ہوگاتو وہ آئینہ اس شخص کاعیب اور غلطی بتادے گا کہ تمہارے اندر سے عیب ہے، اگر دو سری مرتبہ وہ شخص آئینہ کے سامنے آئے گاتو دو سری مرتبہ بتادے گا۔ جب تیس ی مرتبہ سامنے آئے گاتو تیسری مرتبہ بتادے گا۔ لیکن وہ آئینہ تمہارے پیچھے نہیں پڑے گا کہ اپنا ہے عیب ضرور دور کرو۔ اگر وہ شخص اپنا وہ عیب دور نہ کرے تو وہ آئینہ روٹھ کر اور تھک ہار کر الگ ہوکر نہیں بیٹھ جائے گا کہ تم اپنا ہے عیب دور نہیں کررہ ہو، اس لئے اب میں نہیں بتاؤں گا۔ بلکہ وہ شخص جتنی مرتبہ بھی اس آئینہ کے سامنے آئے گا وہ آئینہ ضرور بتائے گا کہ سے عیب اب بھی موجود ہے۔ وہ بتائے کے سامنے آئے گا اور بدول بھی نہیں ہوگا۔ اور داروغہ بن موجود ہے۔ وہ بتائے ہے باز نہیں آئے گا اور بدول بھی نہیں ہوگا۔ اور داروغہ بن کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ شخص جب تک اپنا عیب دور نہیں کرے گا اس وقت تک اس ہے تعلقات نہیں رکھوں گا۔

# انبياء عليهم السلام كاطرز عمل

یمی انبیاء علیهم السلام کا طریقہ ہے کہ وہ بد دل ہو کر اور ہار کر نہیں بیٹھ جاتے۔ بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے اپنی بات کہے جاتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو داروغہ نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

#### ﴿ لستعليهم بمصيطر ﴾ (مورة الغاثية: ٢٢)

لیعنی آپ کو داروغه بناکر نہیں جھیجا گیا۔ بلکہ آپ کا کام صرف پہنچادینا ہے۔ بس جو غلطی کرے اس کو بتادو اور اس کو متعتبہ کردو۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ عمل کرے۔ اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو دوبارہ بتادو۔ تیسری مرتبہ بتادو۔ لیکن مایوس موکر اور ناراض ہوکر نہ بیٹے جاؤ کہ یہ شخص مانتا ہی نہیں، اب اس کو کیا بتا کیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چو نکہ اُمّت پر بہت زیادہ مہریان تھے، اس لئے جب کقار اور مشرکین آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ کو شدید صدمہ ہوتا تھا، اس پر قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی:

#### ﴿ لعلك باخع نفسك الايكونوامرُّ منين ﴾ (الشراء:٣)

کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس صدمہ کی وجہ سے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ کا یہ فریضہ نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف بات کو پہنچادینا ہے۔ ماننے یانہ ماننے کی ذمتہ داری آپ پر نہیں۔

### یہ کام کس کے لئے کیاتھا؟

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کا کام
یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے۔ لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے چھوڑ کرنہ بینے
جائے۔ مایوس موکر، یا ناراض موکر یا غُصّہ موکر نہ بیٹے جائے کہ میں نے تو بہت
مجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، لہذا اب میں نہیں کہوں گا، ایسا نہ
کرے۔ بلکہ یہ سوچ کہ میں نے یہ کام کس کے لئے کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے
کے لئے کیا تھا۔ آئدہ بھی جتنی مرتبہ کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لئے کروں
گا۔ اور ہر مرتبہ مجھے کہنے کا اجرو ثواب مل جائے گا۔ اس لئے میرا تو مقصد حاصل

ہے۔ اب دو سرا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، اس سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دو سرا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، اس سے میرا براہ راست کوئی اور سس نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی سس کو ہدایت نہیں دیتے۔

## ماحول کی درستی کا بہترین طریقه

حقیقت ہے کہ ایک مؤمن اظام کے ساتھ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ! میرا فلال بھائی اس گناہ کے اندر جتلا ہے، اس کو ہدایت عطا فرما، اور اس کو سیدھے رائے پر لگادے۔ جب یہ دو کام کرتا ہے تو عموماً اللہ تعالی ایے موقع پر ہدایت عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کرتے رہیں تو یہ وہ کام ہے کہ اس کی برکت سے سارا ماحول خود بخود سدھر سکتا ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خود کار یعنی آٹو مینک نظام ہے کہ اگر ایک مؤمن دو سرے مؤمن کو ان شرائط اور آداب کے ساتھ اس کی غلطیوں پر نوکتارہے تو اس کے ذریعہ اللہ تعالی اصلاح فرما دیتے ہیں۔

#### خلاهه

بہرطال، اس صدیث میں یہ جو فرمایا کہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے۔ اس سے یہ سبق ملا کہ مؤمن کا کام بار بار بتادینا ہے۔ اور نہ مانے کی صورت میں صدمہ اور غم کرنایا بار مان کر بیٹھ جانا مؤمن کا کام نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مؤمن اخلاص کے ساتھ بات کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کا کہنا رنگ لاتا ہے، لہذا تم آئینہ بن کر کام کرو۔ اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرے اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرے اور جب دو سرا شخص آئینہ بن کر کام کرے اور جب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔ مونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔

(4.4)

موضوع خطاب: دو سلسلي كتاب الله-رجال الله

مقام خطاب

وقت خطاب:

اصلاحی خطبات : جلد نبر سمنتم

صفحات : ۱۲۳



حضرت موادنا جمیہ تقی مثانی صاحب مرظلیم نے ترزی شریف کے درس کے افتتاح
کے موقع پر دورہ مدیث کے طلبہ کے سامنے ایک افتتاحی تقر فرہائی، جس میں علم
صدیث کی فضیلت اور ابمیت کے بیان کے ساتھ اس بات کو تفسیل اور وضاحت کے
ساتھ بیان فرہایا کہ کوئی علم کوئی فن استاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکا، چاہے وہ دنیا کا
معمول فن کیوں شہو۔ صرف کتابیں پڑھ کر اور مطالعہ کر کے اس فن جس کمال اور
مہارت حاصل نہیں ہو سمق۔ صرف مطالعہ کے زور پر نہ کوئی شخص متند عالم دین
مہارت حاصل نہیں ہو سمق۔ صرف مطالعہ کے زور پر نہ کوئی شخص متند عالم دین
بن سکتا ہے۔ نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے اور نہ انجینٹر بن سکتا ہے۔ دورہ حدیث کے طالب
بن سکتا ہے۔ نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے اور نہ انجینٹر بن سکتا ہے۔ دورہ حدیث کے طالب
علم محمد طیب انجی نے یہ تقریر ریکارڈ کے ذریعہ قلم بند کی جو قار کین کی خدمت میں
پیش ہے۔

و کی اللہ میمن

# لِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# دوسلسل

# كتاب الله -رجال الله

الحمدلله رب العلمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله اصحابه اجمعين، اما بعد

فَاعُوذُ بِاللّٰهُ مِن السَّيطِن الرَّجِيم - بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ لَقُدُ مَنَّ اللّٰهُ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهُمْ وَسُولاً مِنْ ٱنْفُسِهِمْ فَلَقَدُ مَنَّ اللّٰهُ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهُمْ وَلُهُ مَا لَكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ يَتُلُوعَلِيهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ يَتُلُوعَلِيهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (آل مران: ١١٣)

#### دوسلسلے

الله تعالى نے انسانوں كى اصلاح كے لئے دوسلط ايك ساتھ جارى فرمائ ايك كتب الله كاسلسله، كتاب الله، الله كى آسانى كتابيں بير- يعنى قورات، زيور، انجيل دور آخر ميں قرآن كريم نازل فرمايا-

اور دو سرا سلتلہ رجل اللہ كا جارى فرملا، رجل الله سے مراد انبياء عليم السلام كا سلسله ب، يه رجل الله كتب الله ك ساتھ ساتھ بيمج محك تاكه وه كتب كى تشريح كريں، اور اس كى عملى تربيت ديس اور كتب كے معانی اور مفاجيم كو اپ قول فعل سے سمجھائیں، اس ملیلے کے لئے معزات انبیاء علیم السلام بیسے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعلق نے فرمایا:

﴿ وَٱلْزُلْمَا الَّيْكَ الذِّكْرُلِئُ بَيِّنَ لِلنَّامِنَ مَا ثُوِّلَ إِلَيْهِمُ لعلهم يستذكرون ﴾ (الخل:٣٣)

"جم نے یہ ذکر اس لئے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کربیان کردیں جو کچھ کہ نازل کیا جاتا ہے"۔

رجال الله اس لئے بھیج جاتے ہیں تاکہ کتب کی تشریح کریں، تغیر کریں، اور لوگوں کی تربیت کریں۔ ای کے بارے میں فرمایا ہے۔

> ﴿ لَقُدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْبَعَتَ فِيهِمْ رُسُولاً مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتُلُوْ عَلَيْهِمِ اباة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾

سمى بھى پنيبرك دنيا ميں آنے كا بنيادى مقصد تعليم كلب ہوتا ہے اس لئے كه معلم كى راہنمائى اور مفصل تغيير على بغير ہم اس كتاب سے فائدہ اٹھانے كى الميت نہيں ركھتے۔

استاذ کے بغیر صرف مطالعہ کافی نہیں۔ اور یہ صرف اللہ کی کلب کے ساتھ ہی فاص نہیں، ونیا کے ہر علم و فن کا یکی حال ہے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہ کہ بیل صرف کلب پڑھ کر مطالعہ کر کے کمی فن کا ماہر بن جاؤں، وہ نہیں بن سکتا جب تک کہ کمی استاد کے سامنے زانوئے کمذ طے نہ کرے۔ جب تک استاد سے اس علم و فن کا ماہر نہیں بن سکتا۔ فن کو حاصل نہ کرے اس وقت تک اس علم و فن کا ماہر نہیں بن سکتا۔

### قبرستان آباد کرے گا

علم طب (میڈیکل سائنس) ایک ایساعلم ہے اس کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں۔ اردو، عربی، فاری، انگریزی لیکن کوئی شخص بیہ چاہے کہ گھر بیٹے طب کی گلب پڑھوں اور میں اس کا معادہ کر کے طبیب اور ڈاکٹر بن جاؤں،
اگر وہ بالغراض بڑا ذہین ہے، بہت سمجھد ار ہے۔ قوت مطالعہ بہت مضبوط ہے، قابلیت
بہت اعلیٰ ہے اور اس نے مطالعہ شروع کردیا اور ان کابوں کو سمجھ بھی گیا اور سمجھنے
کے بعد لوگوں کا علاج شروع کردیا، وہ کیا کرے گا؟ وہ قبرستان آباد کرے گا۔ اس
واسطے کہ باوجود یکہ اس نے کلب سمجھ بھی لی، لیکن کی استاد ہے معلم اور مہل
سے اس کی تربیت حاصل نہ کی تو وہ طبیب نہیں ہے گا، نہ پوری دنیا میں کوئی
طومت ایسے شخص کو یہ اجازت دے گی کہ وہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیے، اس
لئے کہ اس نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو طبیب کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے
انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالی نے یہ رکھی ہے کہ جب تک اس کو کوئی تربیت انسان کی فطرت اللہ تارک و تعالی نے یہ رکھی ہے کہ جب تک اس کو کوئی تربیت و سے والا تربیت نہ دے۔ اس کو کوئی توبیت والا تربیت نہ دے۔ اس کو کوئی تعلیم دینے والا تعلیم نہ دے۔ اس کو کوئی علم و فن
اور کوئی ہنراز خود حاصل نہیں ہوگا۔

#### انسان اور جانور میں فرق

الله تعالى في جانوروں اور انسانوں من تموڑا فرق رکھا ہے، وہ یہ کہ جانوروں کو معلم و مرلی کی اتن ضرورت ہیں ہوتی جتنی انسان کو ضرورت ہے، مثلاً مجھلی کا بچہ پانی کے اندے سے نکلا اور نکلتے ہی اس نے تیرنا شروع کردیا، پانی میں اس کو تیراکی سکھانے کے لئے کمی معلم و مرلی کی ضرورت نہیں۔ خلاقاً اس کی فطرت ایک بنادی کہ اس کو تیرنا سکھنے کے لئے کمی دو سرے کی تعلیم و تربیت کی طاحت نہیں۔

لین کوئی انسان میہ سوچ کر کہ مجھلی کا بچہ بغیر کمی تعلیم و تربیت کے پانی میں تیر رہا ہے، مزے میں ہے میں بھی اپنے بچے کو تیراکی سکھائے بغیرپانی میں پھینک دوں تو وہ شخص احمق ہوگا کہ نہیں؟ ارے انسان کا بچہ کہاں اور مچھلی کا بچہ کہاں، اس کے لئے اللہ تعالی نے تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں رکھی۔ لیکن تو انسان ہے، انسان کو تیراکی کیفنے کے لئے کی معلم و مبلی کی ضرورت ہے۔ یا مثلاً مرفی کا بچہ اندے کے نیا اور نکلتے ہی اس نے دانہ چگنا شروع کردیا، اس کو دانہ کھلانے کے لئے کی معلم و مہلی کی حاجت نہیں، لیکن انسان کا جو بچہ آج پیدا ہو! وہ روثی نہیں کھائے گا۔ اس واسطے کہ اس کو روثی کھلانے کے لئے کسی معلم و مہلی کی حاجت اور ضرورت ہے جب تک اس کو کوئی کھلانے والا کھانا سکھائے گا نہیں، اس کو ایک مملی نمونہ بیش نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو کھانا نہیں آئے گا۔ انسان کی فطرت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ وہ بغیر معلم و مہلی کے ونیا کا کوئی علم و فن اور ہنر نہیں سکھ سکا۔

#### کتاب پڑھ کرالماری بنایئے

برسی کاکام ہے۔ کتاب کے ا۔ رسب کچھ لکھا ہے کہ کس طرح میز بنی ہے،
کس طرح کری بنی ہے، اور کیا کیا آلات اس میں استعال ہوتے ہیں۔ کتاب سائے
رکھو اور الماری بناؤ، کیا اس کے طریقوں کو دیکھ کر الماری بن جائے گی؟ ہرگز
نہیں، لیکن کتاب کچھ نہ پڑھو، البتہ ایک بڑھی کی صحبت اٹھالو، اور اس کے پاس دو
چار ماہ بیٹھ جاؤ، اس کو دیکھو کہ وہ کیے بناتا ہے، و آلات کس طرح استعال کرتا ہے تو
آسانی سے الماری بنانی آجائے گی۔

# كتاب سے بریانی نہیں بنتی

اور میں کہا کرتا ہوں کہ کھانا پکانے کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ کھانا کیے پکتا ہے، پلاؤ کیے پکتا ہے، بریانی کیے پکتی ہے، قورمہ کیے پکتا ہے، کبلب کیے پلتے ہیں، سب ترتب لکھی ہوتی ہے کہ اس کو اتنا بیبو، اس طرح اس کو بناؤ، اس میں اتنا نمک اور اتنی مرچ اتنا پانی اور اتن فلال چیز ڈال دو، سب اجزاء و عناصر اس کتاب میں لکھے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص جس نے بھی پکایا نہیں، وہ کتاب سائے رکھ لے جو طریقہ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق برمانی بنائے۔ اس کو دیکھ دیکھ کراتے چاول لے لئے اتنا پانی ڈال دیا اٹنی آگ لگادی اور بنانے لگ جائے، کیا بریانی بن جائے گی؟ خدا جانے کیا لمغوبہ تیار ہوگا، کیوں؟ اس واسطے کہ کتاب سے برمانی نہیں بنتی، جب تک کہ کسی باور چی نے اس کو سکھایا نہ ہو۔

#### انسان كوعملي نمونه كي ضرورت

بہرطال اید انسان کی فطرت ہے کہ محض کتاب سے کوئی شخص کوئی علم و ہنر حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ معلم و مربی کی تربیت نہ پائی ہو۔ اس کی محبت حاصل نہ کی ہو۔ اس کی محبت حاصل نہ کی ہو۔ ساری دنیا کے علوم و فنون میں ہی سنت جاری ہے، جس طرح علوم و فنون میں یہی سنت جا ہی طرح دین میں کوئی شخص بید چاہے کہ میں تنہا کتاب پڑھ کر اس سے دین سکے لوں، یاد رکھو زندگی بحر نہیں حاصل کر سکتا۔ جب تک کہ کسی معلم و مربی سے تربیت حاصل نہ کی ہو، اس کی محبت نہ پائی ہو۔ اس کا عملی نمونہ دیکھا ہو، اس وقت تک علم دین حاصل نہیں ہوگا۔

## تنهاكتك نهين بهيجي گفي

یکی راز ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی نے تہا کتاب مجمی نہیں سیجی۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انبیاء علیم السلام آئے اور کوئی نئ کتاب نہیں آئی، لیکن ایک ایک بھی مثال نہیں کہ کتاب آئی ہو، اور ساتھ کوئی نی نہ آیا ہو، کیوں؟

اس لئے کہ اگر عباکتب وی جاتی تو انسان کے اندر اتن قابلیت نہیں تھی کہ اس کئے کہ اگر عباکتب ہیں تھی کہ اس کتاب کی اس کتاب کی اللہ تعالیٰ کے لئے تہا کتاب ہیجنا کو کی مشکل نہیں تھا۔ وو سری طرف مشرکین کا مطابہ بھی تھا کہ:

(الفرقان:۳۳)

کہ ہمارے آور ایک مرتبہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ کیا اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل کام تعالی مرتبہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ کیا اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل کام تعاکہ من کا لئے مرکھا ہوا ہو۔ اور آسان سے آواز آجائے کہ بیا کتاب جد میں مجلد قرآن کریم کا لئے رکھا ہوا ہو۔ اور آسان سے آواز آجائے کہ بیا کتاب کیا اللہ تعالی کے لئے مشکل تھا؟ مشکل نہیں تھا، لیکن ہے، اس پر عمل کرو، کیا ہے کام اللہ تعالی کے لئے مشکل تھا؟ مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالی نے یہ کام نہیں کیا، کتاب عمان نہیں بیجی، معلم بھی ساتھ بھیجا، تربیت دینے والا بھی بھیجا۔ کیوں!

# كتاب يزهنے كے لئے دو نوروں كى ضرورت

ای لئے کہ کتاب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ پیلمبری تعلیمات کا نور ساتھ نہیں ہوگا۔ کتاب تو موجود ہے، بری فعیح و بلغ بھی ہے لین میں اندھرے میں بیٹا ہوں میرے پاس دو شی نہیں ہے۔ کیا میں اس کتاب سے فاکدہ اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں! جب تک میرے پاس دو نور نہ ہوں۔ ایک تو میرے پاس آگھ کا نور ہوتا چاہے، اور دو سرا باہر سورج یا بیٹل کی روشنی کا نور ہوتا چاہے؟ اگر ان میں سے ایک نور بھی مفقود ہو تو کتاب سے قاکدہ نہیں اٹھا سکتا، مثلاً باہر سورج کی میں سے ایک نور بھی کتاب پڑھ سکوں دو شی سے سورج نکا ہوا ہے اور آ تھ میں نور نہیں ہے توکیا میں کتاب پڑھ سکوں کا

یا مثلاً آگھ میں نور ہے باہر نور نہیں ہے۔ نہ سورج کی روشی، نہ چراغ کی نہ کیل کی دوشتی کیا ہے۔ کہ سکول گا؟ نہیں اس لئے کہ کتلب کو پڑھنے کے لئے دو نوروں کی ضرورت ہے ایک اپنے اندر کانور اور ایک باہر سورج یا کیلی کانور، ایک داخلی نور اور ایک باہر سورج یا کیلی کانور، ایک داخلی نور اور ایک خارجی نور، دونوں نور جب ہوں کے جب کتاب سے استفادہ موسکے کا۔ اس لئے اللہ تعالی نے دو سلطے جاری فرمائے ایک کتاب اللہ کا اور دو مرا رجال اللہ کا۔

## خسننأ كِتَابُ اللهِ كانعره

يس سے سارى مرايل پيدا ہوتى يں۔ چنانچد ايك فرقد ہے اس نے كہا:

یہ بڑا دکش نعرہ لگا کہ ہمیں تو اللہ تعالی کی کتب کائی ہے۔ ظاہر ہے کہ ویکھنے
میں تو بڑی اچھی بات معلوم ہوئی ہے۔ اللہ کی کتاب بیٹیکاناً لیکیل مَشی ہے
جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ لیکن اس نعرہ لگانے والوں سے پوچھو کہ فن طب کی
کتب کھر میں موجود ہے، جس میں طب کے مضمون ہیں لیکن اس کے پاس استاد کی
تعلیم کا نور نہ ہوگا تو یہ کتاب بے کار ہوگی۔ اس طرح صرف کتاب اللہ کو لے کریہ
کہنا کہ ہمیں پیغیر کی تعلیمات کی حاجت نہیں۔ معاذ اللہ یہ اندھا بن اور مرای

بہر طال ایک گروہ تو وہ ہے جو گلب کو چٹ گیا اور رجال اللہ لیمی انبیاء علیہ
البلام کو چھوڑ دیا۔ اور مرائی کی غار میں گرا، حقیقت میں رجال اللہ کو چھوڑنے ہے
گلب کو چھوڑ دیا، کیونکہ خود گلب کہہ رہی ہے کہ ہمارے رجال کو دیکھو ہم نے ان
کو معلم بنا کر بھیجا۔ ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا بچہ محض یہ کہتا ہے کہ میں گلب کو
پڑتا ہوں اور رجال کو چھوڑتا ہوں وہ حقیقت میں گلب تی کو نہیں پڑتا۔ طب کی
گڑتا ہوں اور رجال کو چھوڑتا ہوں وہ حقیقت میں گلب تی کو نہیں پڑتا۔ طب کی
گرتا ہوں اور رجال کو چھوڑتا ہوں وہ حقیقت میں گلب تی کو نہیں پڑتا۔ طب کی
گمانا" اب اگر اس گلب کو پڑھ کر وہ بات تو بھول گئے اور ساری گاہیں پڑھیں
جس میں ہر مرض اور اس کی دوا لکھی ہے اور اپنی مرضی سے اپنا علاج شروع کردیا۔
جس میں ہر مرض اور اس کی دوا لکھی ہے اور اپنی مرضی سے اپنا علاج شروع کردیا۔
جس میں ہر مرض اور اس کی دوا لکھی ہے اور اپنی مرضی سے اپنا علاج شروع کردیا۔
جس تی کیا نکے گا؟ کہ کل کے بجائے آج تی مرے گا، ایسانی محالمہ ہے ان لوگوں کا جو
حسبتا کتاب اللہ کا نعوو لگاکر رجال اللہ سے لوگوں کو برگشتہ کرتے ہیں۔

#### صرف رجال بھی کافی نہیں

دو سرے مراہ لوگ وہ ہیں کہ رجال اللہ میں ایسے مم ہوئے کہ کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور یہ کہنے گئے کہ ہمیں تو رجال کانی ہیں۔ ہم نہیں جانے کتاب اللہ کیا ہوتی ہے اور بس جو رجال اپنے مطلب کے سمجھ میں آئے، ان کو اپنا مقدّا بہالیا، ان کی پرستش شروع کردی۔ یہ نہ دیکھا کہ کتاب نے کیا کہا تھا صرف رجال اللہ کو پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ دو سری مجمرای میں داخل ہیں۔

#### مسلك معتدل

مسلک اعتدال یہ ہے کہ کتاب اللہ کو بھی پکڑو اور رجال اللہ کو بھی پکڑو، کتاب اللہ کو رجل اللہ کو بھی پکڑو، کتاب اللہ کو رجال اللہ کی تعلیم و تربیت کی روشنی میں پڑھو تو ہدایت کا راستہ پالو گ، دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے بارے میں حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث میں اشارہ فرمایا ہے کہ:

#### ﴿مااناعليهواصحابى﴾

"ماانا علیه" سے مراد کتاب اور "اصحابی" سے مراد رجال یعنی بید کتاب جس پر میں ہوں اس کو پکڑلیٹا اور میرے اسحاب کو پکڑلیٹا۔ جو شخص دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چلے گا تب ہدایت پائے گا۔ بید بات انچی طرح ذہن نشین ہوجائے تو آج ں فنی، نظریاتی اور عملی گراہیوں کا سدباب ہوجائے۔ جتنے لوگ کتابوں کا مطالعہ کر کر کے دینی راہنما بن گئے۔ کتابوں کا مطالعہ کر لیا تو کہہ دیا کہ ہم کی امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ جی اور نعرولگادیا کہ:

#### ﴿همرجال ونحن رجال﴾

ہم بھی انسان اور وہ بھی انسان، اور میں بھی وی کام کول گاجو وہ کررہے تھ،

انہوں نے جس طرح قرآن وصدیت سے اجتماد کرکے مسائل بنائے میں بھی بناؤں گا
تو حقیقت میں یہ شخص کراہ ہے، اور اس کی مثل تو ایسی ہے بیسے ایک طفل کتب
کمڑا ہو اور ڈاکٹروں کے بارے میں کہے کہ مسم دجال و نبحس دجال کہ یہ
ڈاکٹرہاری طرح کا انسان ہے وہ اگر آپریش کرتا ہے میں بھی کروں گا۔ وہ اگر لوگوں
کو کافیا ہے تو میں بھی کاٹوں گا۔ ارے احتی وہ تو کائیا ہے صحت عاصل کرنے کے
لئے۔ طریقہ سے کائیا ہے، تو کائے گا تو ذرئے کرے گا، لیکن نعرہ یہ بھی لگارہا ہے مدم
دجال و نبحس دجال تو رجال اللہ کو چھوڑ کرجو نعرے آج کل لگتے میں مطالعہ
کے بل پر اور استاد سے پڑھے اور سکھے بغیردین کو عاصل کرنے کا دعوی بھی کرتے
ہیں وہ در حقیقت تیمری کمرائوں میں ایس۔

اكر بالغرض إيا اأدى جو ذبين ب اس نے طب كى كتاب كا مطالعه كيا، اس ميں اکھا کہ فلاں مرض کا علاج یہ ہوتا ہے فلال مرض کا یہ علاج ہے اور اس کے بعد اس نے اپنا مطب کھول لیا، اور وس آومیول کا علائ لیا، ان کو فائدہ ہوگیا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ اس کے علاج میں برا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو برا زبردست ڈاکٹر ہے۔ لوگ اس کے پیچے لگ مے، لین لوگوں کو یہ معلوم نیس کہ وس آومیوں کو اگر فائده بواتووه فائده ايك طرف، اگر ايك جان چلى مئى تووه نتصان ايك طرف.. كل كو وہ اناڑی بن میں کوئی ایسا کام کرے گاجو اس کی جان لے بیٹے گا ابدا مرف یہ دیکھ كركه دس آدميوں كو فائدہ بہنچا۔ كى اناڑى كى غيرماہر، كى غير تربيت يافتہ شخص كے بيچے لك جانا عمل مندى نہيں ہے، كول؟ اس لئے كه بروت خطرو ب كه كب كزيو كرجائ اور كمى انسان كى جان لے بيشے ... برے نعوو تكتے بين كه صاحب فلال کی کتاب پڑھ کر لوگ بوے دین پر آ گئے، پہلے بے دین تھے، اب دین دار ہو گئے، نماز نہیں برمتے تھے اب نماز برمٹے ہیں۔ اللہ سے عامل تھے اللہ کے قریب آ گئے، وہ و آدى اچما ب، يه مولاى لوگ بلادجه كتے يس كه اس كے يجي مت جو اس كى كلب مت يوم ارے على اسم ف ديكا كيس يومس بهت فائده ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی مثال وہی ہے جو میں نے دی ہے کہ ایک آدمی فی ہے جو میں نے دی ہے کہ ایک آدمی فیر تربیت یافتہ طب کی کتابوں کا مطالعہ کر کے آئے، آٹھ دس آدمیوں کا علاج کرلیا، ان کو فائدہ ہو گیاتو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹربن گیااور اس کے نتیجہ میں لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اس سے علاج کردایا کرو۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ کی وقت گزبرہ کر کے گااور تمہاری جان لے لے گا۔ ای طرح یہ شخص بھی جو صرف کتابیں پڑھ کر لوگوں کو اس سے فائدہ ہورہا ہے۔ اس کے فائدے لوگوں کو دین سکھارہا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہورہا ہے۔ اس کے فائدے سے دھوکہ میں نہ آتا چاہئے۔ اس لئے کی بھی وقت کوئی بات ایک کرے گا جس سے کہ تمہارا دین فراب ہوجائے گا۔

## صحابه كرام والله في في يدوين كس طرح سيكها؟

اس دین کی اللہ فے فطرت یہ بنائی ہے کہ یہ سینہ بہ سینہ آمے منقل ہوتا ہے۔
یہ آ کھ سے کتاب کو بڑھ لینے سے نہیں آتا، پڑھانے والے کے سینہ سے پڑھنے
والے کے سینہ میں منقل ہوتا ہے۔ کیا حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنما نے کوئی
کتاب پڑھی؟ کوئی ڈگری لی؟ کوئی سند حاصل کی؟ کچھ نہیں کیا، بلکہ صفہ میں جاکر
پڑھے، نہ کوئی نصاب ہے، نہ کوئی محند ہے۔

وہاں کیا کرتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال دیکھا کرتے تھے
کہ آپ کیا کررہ ہیں، کیا فرمارہ ہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر تعلیمات نبوی کا نور ان
کے دلوں میں آگیا، بھراس طرح تابعین بھرتع تابعین سے لے کر آج تک علم دین
سکھنے کا یمی سلسلہ چلا آرہا ہے اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں۔

#### ﴿قال حدثنا فلان خدثنا فلان

یہ سب سند ہے یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جس سے جارا رشتہ ایمان جاکر سیدھا ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔

#### واسطه کے ذریعہ عطا فرماتے ہیں

ایک کتاب ہے۔ اب اس کتاب کو بڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا خود مطالعه كريس اور جو كوئي لفظ سمجه مين نه آئ تو لغت مين ريكي لين- اور دو سرا طریقہ ہے ہے کہ وہی کتاب استاد کے سامنے بیند کر پڑھیں دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہو گا۔ حالا نکہ مطالعہ کے دوران جو بات سمجھ میں آئی تھی استاد صاحب نے بھی وبی بتائی ہو، کوئی فرق نہ ہو پھر بھی جو استاد صاحب سے سنی ہوئی بات ہوگی اس میں جو نور ہوگا اس میں جو برکت ہوگی اس میں اللہ تارک و تعالی کے علم کی تجلیات ہوں گی، وہ مجھی مطالعہ سے حاصل نہیں ہوں گی۔ وجہ میہ ب کہ استاد کوئی چیز نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اس کی سنت بیہ ہے کہ وہ جب دیتا ہے تو واسط سے دیتا ہے۔ حتی کہ انبیاء علیم السلام کو بھی واسط ے دیتا ہے۔ کیا اللہ قادر نہیں تھا کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم يروحي نازل فرما دیتے۔ مگر آپ اللہ تعالیٰ نے الیا نہیں کیا، بلکہ جرئیل امین کو واسطہ بنایا۔ جب حضرت مویٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تب بھی ایک درخت کو واسط بتادیا۔ یعنی څجرہ طور کو، اس میں کیا مصلحت اور کیا حکمت؟ وہ جانے اس کی حکمتیں جانے، لیکن اس کی سنت ہے ہے کہ جب دینا ہوتا ہے تو کسی واسط سے دیتا ہے، چاہے میہ واسطہ بے جان ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ میہ درخت، اپنی تجلی فرمانی جاہی تو براہ راست نہیں فرمائی بلکہ کوہ طور پر تجلی فرمائی۔ اس کو واسطہ بنادیا حالا تک اس کی کوئی حقیقت نہیں ای طرح احتاد کی کوئی حقیقت نہیں مگر اس کو واسطہ بنادیا۔ یہ اس کی سنت ہے۔ وینے کا طریقہ بتادیا کہ اگر لینا ہے تو اس طرح او، مثلاً یہ کھڑی دیجھے! اس ے سورج کی دھوپ اور روشنی آرہی ہے کیا یہ کھڑی روشنی کو پیدا کررہی ہے کہ کھڑکی روشنی کی علّت بن گئی ہو؟ نہیں! روشنی تو در حقیقت باہرے آ ربی ہے لیکن یہ کھڑی واسطہ بن منی ہے۔ ای طرح یہ استاذ واسطہ ہے اگرچہ اس کی ذات کاعلم کی

44.

روشنی میں وخل نہیں، لیکن ہمیں روشنی بینچ میں اس کی ، و ملتی ہے۔ اس وجد علی استاد کی قدر و مزات کا رواج ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے واسط بنایا ہے۔

بہرطال! میں جو کہد رہا ہوں اگر چہ کتاب اللہ فمبرایک ہے اور ددیث فمبردو پر ہے۔ لیکن ہمارے لئے عملی نقط نظرے ترتیب یہ ہے کہ حدیث حے پہلے گزریں گے، تب کتاب اللہ کہ اللہ کو نہیں سمجھ کے، تب کتاب اللہ کہ مارے تم کی میں سمجھ کتے۔ اس لئے علم حدیث جس کا ہم آج آغاذ کررہے ہیں جو ہمارے تمام علوم مقصودہ کا مادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اظام کے ساتھ پڑھنے، پڑھانے اور پورے آداب کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کی توفق عطا فرمائے۔ (آمین) واحد دعواناان الحصد للله دب العالمين

